



https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

منی خرباب کے بوسٹر کے خلاف غیر مفالہ محربات کی شرق بوری کے مرتبہ عیر مفالہ محربات کی شرق بوری کے مرتبہ

"تحقيقي جَائزه"كے اصل



از کوکس نورانی اوکاروی

صراراه المحال والمعنود والمعنو

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

جملہ حقوق بحق مصنف ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی محفوظ ہیں ہے۔ کتاب کا بی رائٹ ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے۔ رجسٹریش نمبر 14868 دفتر کا بی رائٹ ،حکومت پاکتان

نام کتاب خفائق 85078 مصنف فراکٹر علامہ کو کب نورانی اوکا ڈوی مصنف مولا نااوکا ڈوی اکادی (العالمی)
مرتبہ مولا نااوکا ڈوی اکادی (العالمی)
مرتبہ مولا نااوکا ڈوی اکادی (العالمی)
تاریخ اشاعت اکتوبر 2010ء، بارچہارم
ناشر ضیاءالقرآن ببلی کیشنز، لاہور
تعداد ایک ہزار م

ISBN No. 978-969-591-029-0

ملنے کے پیتے

# ضيا القران بيب عي كثير

دا تا در بارروڈ ، لا بور۔37221953 فیکس:۔37238010 میں 1042-37238010 فیکس:۔37225085-37247350 میں 1042-37225085-37247350 فیکس 1042-37225085-37247350 فیکس 1042-37225085-37247350 فیکس 1042-37247350 فیکس 1042

فون: 021-32210211-32630411-ئون: \_021-32210212\_ e-mail:- info@zia-ul-quran.com

Visit our website:- www.zia-ul-quran.com

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

انساب

شیرِ ربّانی قطبِ یزدانی غوثِ صمدانی حضرت مِمیاں شیر محمد نقش بندی مجددی شرق بوری شرق بوری (رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ وَارْضَاهٔ عَنَّا)

كوكب غفركه

4 بسم اللدالر حم<sup>ن</sup>ن الرحيم مدين

## ابتدائيه

'' وہائی ''غیر مقلد، حدیث، سلفی .....یه ایک ہی گروہ کے مختلف نام ہیں۔ حجازِ مقد س میں لارنس آف عربیا کی سازش کے مشہور آلہ کار "محر بن عبدالوہاب نجدی" کے "مقلد" (بیروکار) دہائی کہلاتے ہیں اور بر صغیر میں ان کا وجود، انگریزوں کامر ہون منت ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ اس خطے میں یہ ٹولہ کچھ زیادہ پرانا نہیں۔ان کے عقائد و نظریات، افكار وكر دار وغيره كى مخضر جھلك زير نظركتاب "حقائق" ميں آپ ملاحظه كريں گے۔ اللى كايك نمائندے "محمريكي شرق يورى"كا ١٩٩٣ء ميں ايك تخابجه بنام "محقيق جائزہ"جمعیت اہل صدیث، شرق پور کے اہتمام سے شائع ہوا، جس کے مندر جات میں فتنول کو برهانے اور شرا تکیزی کی مذموم کو مشش کی گئی تھی۔ لہذاوالی شرق پور، شیر ربانی کم حضرت میاں شیر محمد شرق بوری علیہ رحمتہ القوی کے گھرانے کے چیم وچراغ حضرت صاحب زادہ میاں حافظ محمر ابو بکر نقش بندی (ایم اے) نے خطیب ملت حضرت علامہ ڈاکٹر کو کب نورانی او کاڑوی ہے اس کتا ہے کے جواب کی فرمائش کی۔علامہ او کاڑوی اپنے والدكراي حضرت مجدد مسلك ابل سنت خطيب اعظم بإكتان الحاج مولانا محرشفيع او کاڑوی علیہ الرحمتہ والرضوان کے پیرخانے سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔انہوں نے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے اپنی شدید مصروفیات اور کراچی شہر کے کشیدہ حالات کے باوجود مختفر مدت میں نوے (۹۰) سے زیادہ کتب سے استفادہ کرتے ہوئے پیر کتائب مرتب فرمائی، یوں نه صرف اس کتاب میں بیخی شرق پوری کومذلل و مسکت جواب دیا کمیابلکہ ہم سب کے لئے "حقائق" سے آگی کاسامان ہو گیا۔ علائے حق،ابل سنت وجماعت نے اس موضوع پراس سے پہلے بھی بہت می تحریریں یاد گار بنائی ہیں اور بحدہ نعالی، علائے حق اہل سنت و جماعت کاشیوہ و شعار ہی احقاق حق وابطال باطل ہے۔ حضرت خطيب اعظم ياكتان عليه الرحمته والرضوان ني تمام عمر بيش بهاخدمات

Click For Wore Books

انجام دیں، وہ دین و مسلک اور ملک و ملت کے عظیم محسن تھے، ان پر تمام اہل سنت کو ہمیشہ نازرہے گا، ان کی ایک مہر بانی ہے بھی ہے کہ وہ اپنی بابر کات ذات و صفات کا عکس جمیل و جلیل اپنے قابل قدر فرزند کی صورت میں اہل سنت کو دے گئے۔ علامہ کو کب نور انی او کاڑوی نے (۱۹۸۳ء سے تاحال) گزشتہ صرف بارہ برسوں ہی میں بحدہ تعالیٰ، تنہاوہ عمدہ کار ہائے نمایاں انجام دیے ہیں جو کئی اداروں اور تحریکوں سے بڑھ کر ہیں، وہ حق و صدافت، عزیمیت و استقامت اور صدق و اخلاص کی اعلیٰ مثال ہیں۔ اللہ کریم انہیں اپنی تائید و نصر سے نوازے اور ہر طرح اپنی پناہ میں رکھے۔ آ مین۔

(واضح رہے کہ چار برس کی مدت گزر جانے کے باوجود جناب محمر کیجی شرق پوری کی طرف سے کوئی جوابی تحریر موصول نہیں ہوئی)

خادمين

مولانااو كاروي أكادمي العالمي

<mark>1999ء</mark>

6

## پیش نوشت

نحمده ونصلي ونسلم رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم ر نیج الاول شریف کے مقدی و مبارک مہینے میں حضرت شیر ربانی، قطب یز دانی میاں شیر محمد صاحب شرق بوری رضی الله عنه ، کے سالانه عرس شریف کی محفل میں (حسب معمول) شرکت کی سعادت حاصل کرنے کے لئے (امسال ۱۳۱۵ میں) شرق بور شریف پہنیاتو مخلص احباب اور ان کے رفقاءنے میری پزیرائی کرتے ہوئے پنجاب میں دین سر گرمیوں کی تفاصیل کے ساتھ بدند ہیوں کی شرطر توں سے بھی آگیاہ کیا۔ انہوں نے جمعیت اہل صدیث، شرق پور کی طرف سے شائع کردہ ایک پمفلٹ، بنام "محقیقی جائزہ" مجھے د کھایا اور مجھے سے اس کے جواب کی خواہش و فرمائش ر مجمی کی۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے پہلے سے طے شدہ مسودات کی پنگیل کے لئےوقت اور مشاغل میں مطابقت نہ ہونے کی شکایت ہے، مجھے سے بہت بہتر افراد بھی عرس شریف میں شرکت کے لئے آسے ہوئے ہیں، ان سے رابطہ کرلیں البتہ میں ان موضوعات پر جو بچھ لکھ چکا ہوں، میری تحریریں بھی جواب میں شامل کرنا جا ہیں تو كركيں۔ مخلص احباب نے جب ميراعذر سنا توانہوں نے مجھے مجبور كرنے كے لئے حضرت زادہ میاں محمر ابو بکر صاحب سے رابطہ کر کے مجھے خط لکھوایا، حضرت صاحب زادہ صاحب نے بہلی مرتبہ مجھے خط لکھااور پمفلٹ کاجواب لکھنے کے لئے فرمایا۔ وہ ۔ میرے والد گرامی مجدد مسلک اہل سنت خطیب اعظم پاکتان حضرت مولانا محمہ شفیع اد کاڑوی رحمتہ اللہ علیہ ورضی عنہ کے پیرومرشد حضرت شیخ المشائخ قدوۃ السالکین زبدة العار فين الحاج ميال غلام الله صاحب شرق بورى المعروف حضرت ثاني صاحب قبله رحمته الله عليه ورضى عنه كے برے فرزند سجادہ تشين مخدوم و محترم حضرت قبله الحان صاحب زادہ میاں غلام احمد صاحب دامت برکامہم العالیہ کے چھوٹے شہرادے

Click For Wore Books

7

ہیں، ان کی طرف سے اس پہلی فرمائش کور دکرنا بچھے مشکل ہوگیا۔ چنال چہ میں نے "خقیقی جائزہ" کا مطالعہ کیااور اس کے مرتب محمد کیی شرق پوری کور جسٹر ڈ پوسٹ سے ایک خط بھجا۔ محمد کیی صاحب کی طرف سے میرے خط کے جواب میں مجھے ۸ نو مبر ۱۹۹۳ء کو ایک تحریر کی فوٹو کا پی ملی۔ اسے جواب تو نہیں کہا جاسکتا تا ہم انہوں نے یہی طاہر کیا کہ وہ صحیح ہیں اور انہوں نے اپنے تحقیقی جائزہ میں جو لکھا ہے وہ اس کے مندر جات پر ثابت و قائم ہیں، یوں محمد کیی صاحب نے بقلم خودا ہے بحفلٹ کی تائید و توثیق بھی کر دی، ورند ایسی تحریروں پر بہت سے لوگ انکار بھی کر دی، ورند ایسی تحریروں سے متفق و مطمئن نہیں سیس میں نے احباب اور کی تحریریں نہیں ہیں یاوہ ان تحریروں سے متفق و مطمئن نہیں سیس میں نے احباب اور صاحب کو اطلاع کر دی کہ اپنے مشاغل میں سے بچھ و قت صاحب زادہ میاں محمد ابو بکر صاحب کو اطلاع کر دی کہ اپنے مشاغل میں سے بچھ و قت مختص کر کے جواب لکھناشر وع کروں گا۔

کراچی شہر میں گزشتہ کچھ ماہ ہے جو حالات ہیں،ان میں جہاں کار وبار زندگی شدید متاثر ہوا ہے وہاں ذہن و قلب پر اثرات، بدیجی بات ہیں۔ ایسے میں " تحقیقی جائزہ" جیسے پیفلٹ کو میں زیادہ اہمیت یوں بھی نہیں دے سکنا تھا کہ یہ پیفلٹ محد ود تعداد میں بچھ علا قول تک محد و در ہااور میر ہے خط ہے کی صاحب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ میں بہر حال انہیں بے نقاب کر کے رہوں گا۔ کی صاحب کو اپنی عاقبت کی کیا فکر ہوگ کی بہر حال انہیں بے نقاب کر کے رہوں گا۔ کی صاحب کو اپنی عاقبت کی کیا فکر ہوگ کی بہر حال انہیں بے نقاب کر کے رہوں گا۔ کی صاحب کو اپنی عاقبت کی کیا فکر ہوگ کی کین مجھے احساس تھا کہ کی صاحب کی شر انگیزی پر خاموثی میر ہے لئے مسئلہ ہوگ کیوں کہ میں بارگاہ رسالت علیقے میں اس صورت سرخ روئی کی امید رکھتا ہوں کہ ان کیوں کہ میں بارگاہ رسالت علیقے میں اس صورت سرخ روئی کی امید رکھتا ہوں کہ ان اعزاز بر قرار کھوں۔ کیکی صاحب نے سنی تحریک کی طرف سے شائع مہونے والے ایک پوسٹر کے خلاف اپناوہ پیفلٹ لکھا ہے اور سنی تحریک کے پوسٹر کو اشتعال انگیز اور نفرت افزا قرار دیا ہے۔ بیفلٹ لکھا ہے اور سنی تحریک کے پوسٹر کو اشتعال انگیز اور نفرت افزا قرار دیا ہے۔ انہوں نے وہ پوسٹر اپنے بیفلٹ میں شائع نہیں کیا ورنہ ان کے اس بے جا الزام کی مقیقت قار مین پر کھل جاتی، علاوہ ازیں انہوں نے سنی تحریک کے پوسٹر میں درج ۱۰ مقیقت قار مین پر کھل جاتی، علاوہ ازیں انہوں نے سنی تحریک کے پوسٹر میں درج ۱۰ مقیقت قار مین پر کھل جاتی، علاوہ ازیں انہوں نے سنی تحریک کے پوسٹر میں درج ۱۰

حوالوں میں ہے صرف سات حوالوں کو نایاک بہتان،افتر ااور حجوث وغیرہ کہ کر ان کاجواب بیش کیاہے، اگریہ حوالے بہتان میں توان کی تشریح و توضیح کی صاحب نے کیوں کی؟ وہ ان عبارات کا تحقیق جائزہ پیش کرتے، کتابوں میں موجود عبارات کو بہتانات کہنا ورست نہیں۔ پوسٹر میں نمایاں طور پر درج ہے کہ "منذ کرہ ذیل عبار تیں اگر غلط ہیں تو آج ہی تمام وہائی، دیوبندی علاءان عبارات ہے اپنی بر اُت طاہر كريں۔" يوسٹر مين ١٠ (دس) عبار تيس كتابوں كے نام اور صفحہ نمبر كے حوالے كے ساتھ بغیر تبھرہ ووضاحت، درج ہیں۔ پوسٹر کے آخر میں سے بھی درج ہے کہ "حوالہ جات غلط ثابت كرنے والے كودس ہزار روپيہ انعام ديا جائے گا۔ " يجي صاحب آگر ان حوالوں کو بہتان کہتے ہیں تو انہیں اُن حوالہ جات کو غلط ثابت کر کے دفس ہزار کے انعام کامطالبہ کرنا جائے تھالیکن انہویں نے ان عبار توں میں سے سات عبار تیں خود بھی انہی الفاظ میں تکھیں اور انہیں انہی کتابوں سے پیش کیا جن کاذکر پوسٹر میں ہے، یوں وہ کسی عبارت کو بہتان ثابت نہیں کر سکے ..... ہاں، انہوں نے ان عبار توں اور ان کے اصلی معنی و مفہوم کو (شاید)اییے نزدیک بہتان سمجھااور اصلی مفہوم کی بجائے ا پنا ذاتی مفہوم اینے بمفلٹ میں گخریہ پیش کیا ہے اور اے اینے لئے سعادت قرار دیا ہے، یوں کی صاحب نے اپنے سواسب کو جاہل اور بے فہم ثابت کرنے کی شرارت کو سعادت قرار دیاہے۔ بیکی صاحب خود کو "غیر مقلد،اہل حدیث" کہتے کہلاتے ہیں،ان كا كہنا ہے كہ بريلويوں كے سوا وہ كى كى تكفير نہيں كرتے۔ لازى بات ہے كه مرزائیوں، دہابیوں، دیوبندیوں اور رافضیوں وغیرہ کے ہم نواہو کریجی صاحب سوائے تنجی العقیدہ سے مسلمان اہل سنت وجماعت (بریلویوں) کے اور کس کی تکفیر کر کے اپنی عاقبت برباد كريں كے ؟ انہوں نے اپنے پمفلٹ ميں ديوبنديوں كو اپنااكابر لكھا ہے جب کہ علائے دیوبند ان اہل حدیث، غیر مقلدین وہابیوں کو مشرک، ممراہ، انگریز کے يرورده، لا مذهب، بد تهذيب، هث وهرم، يه اوب، كتاب، بد زبان، جابل، آواره،

بدکردار، متعصب، بدترین گروہ، مکفرین، پرانے خارجی، کا گری (وغیرہ) جیسے "پیار کھرے" الفاظ بھگو بھگو کے لگاتے ہیں اور ذلیل کرتے ہیں (پچھ تفصیل آپ زیر نظر کتاب میں ملاحظہ کریں گے۔) میں نے کوشش کی ہے کہ یجیٰ صاحب کے بیفلٹ کا جواب دیو بندی حضرات کی تحریروں ہی سے پیش کروں کیوں کہ انہوں نے یہ پملفٹ دیو بندیوں کی حمایت و موافقت ہی میں لکھا ہے۔

اس بمفلٹ کے جواب کا یہ حصہ اول ہے۔ اس میں کی صاحب کے بمفلٹ کے کچھ اعتراضات کا کسی قدر جواب ہے اور سی تحریک کے پوسٹر کی تین عبارات کے بارے میں کی صاحب کے "بہتانوں کی حقیقت" بے نقاب کی گئی ہے۔ اس قدر اور مختصر جواب کی اشاعت اس لئے کی جارہی ہے کہ اہل سنت و جماعت کی طرف سے تاخیر پر بچی صاحب کسی "خوش فہی "میں مبتلانہ ہو جا میں سے قار کمین پہلے سی تحریک تاخیر پر بچی صاحب کے پوسٹر کا عکس ملاحظہ فرما کمیں اس کے بعد بجی صاحب کے نام میرے خط کا اور پھر کی صاحب کی طرف سے کی صاحب کی طرف سے میرے خط کا اور پھر کے بعد بھی صاحب کی طرف سے میرے خط کا اور پھر کے بعد بھی صاحب کی طرف سے میرے خط کا اور اس کے بعد بھی صاحب کی طرف سے میرے خط کا اور اس کے بعد بھی صاحب کی طرف سے میرے خط کے جواب میں تحریر کا متن ملاحظہ کریں اور اس کے بعد پہفلٹ کا جواب میں تحریر کا متن ملاحظہ کریں اور اس

قار ئین سے عرض ہے کہ مجھ سے کسی حوالے کے نقل کرنے میں کوئی غلطی نادانستہ ہو گئی ہویا عبارت واملا کی کوئی کو تاہی ہوئی ہواس سے مجھ ضرور آگاہ فرمائیں، اس کے لئے میں قارئین کاشکر گزارر ہوں گا۔

عبدالنبی الرفیع غفرله السیع کراچی کراچی ۱۹۹۵ء (اوکاژوی)

توجہ:۔ میرے نام میرے خط کے جواب میں کی شرق پوری کی تحریر اور استنعیل وہلوی کی تعویة الایمان و تحریک بالا کوٹ وغیرہ کے بارے میں مزید تفصیلی جواب اور حقائق، انشاء اللہ آئندہ تحریر میں پیش کروں گا۔ (کوکب غفرلہ)



Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

## ار دارد دور و برند کے بانی مرادا محدقائم ، افرتوی رسول فلاصل الدیلیم سے بول مُرد ما شکھتے ہے۔ بر عمل و کر دے کرم احدی کرتیر سے سوا رہے جبیں سے قاسم بدکس کا کوئی ما کڑکار ، (تسرائیاس) 🗨 کمترٔ فکرد پربند کے مردی شرون علی تقان ی مردی شدا ممکنگری ادرمردی خلیل حدا خبیشوی کے بیر مرشدماج ا مرادا الدیها حرکی ور بار P. مودك اخرون ملى تقان كى معاصب ندرسول خداك بارگاه كيس يوس فرادك سيند. - ياشقيع العباد خذ بسيدى أنت في الإصطرار معتميدي ونورسيب، ترجم الي بندول ك شفامت كربوا ديري وسي وطيت است كلت بي تميري افري اميركاه بي . (٣)\_غيرتقلدين كيدام واب مداق حن خال موالى في رئم الأندماب والم ي اركاه مي يرل فري و كوست مير. رو، ٤ ياسيدى يَاعْرُوكِي وَ وَسِيلَتَى الْعُدَى فِي شِيدَة قَرِ خِياج تزجمه المدميريد مرواد المدميري مهائسه أودميريد دسيله الدميريت يختى ونرمى كا واست بين بها لأ اب، مالى وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا مُلِقَالُ فَا زَحْمُ لَا عَالَمُ مِن الْمُعَالِمُ فِي الرحمة اللَّعالَم بِين الْمُعَالِقَ تزعم الهي ملاه ميركو في فراد رسيس الديمة العالمين إمري فريد وزارى كود يحدوا ورمج برجسه فراؤ اسرالا الحود المستمال وایرندی کا اینے بیروم شدموادی رشیار می گری کا دفات پر کھتے ہوئے مرشیر کے چندا شعار . ممانك دين ودنياسكهال شعبائين مم أرب كيا وه قبلة ما جات روما لي وجهال! مردول کوزنده کها زندول کومریت نه ویا اسس مسیمالی کودنیجیں ذری ابن مریع ان ملاأن كليرنى وومرنيسة فلائن سك مرد مولا امرسه إدى تق بينك مني الأن في برموازمات خلاتا بت كرنبولسة كودس مزاد مع بسيرانعام وياما سيرّم. منيا. وفترستني تحريك الريم بحسداندون بفالي كب لابر

12 سواد اعظم اہل سنت حقیقی

۷۸۲` ۲۷۳

جناب محمد یکی شرق بوری۔ بعد ماهوالمسون عرض ہے کہ مجھے احباب نے آپ كامرتب كيا بهوااذر شرق يوركى جمعيت ابل حديث كاشائع كيا بهوا" تخقيق جائزه" تجوایا ہے اور اس کے مندر جات کا تحقیقی جواب لکھنے کو کہا ہے۔ان دنوں یہ فقیر محافل میلاد شریف اور گیار ہویں شریف کے اجتماعات کی کثرت اور دیگر دینی و ملی مشاغل کے سبب فوری طور پر تفصیلی تحریر پیش نہیں کر سکتا تاہم ارادہ ہے کہ انشاء اللہ تعالی آپ کی تحقیق کی حقیقت اور اصلیت ضرور بے نقاب کروں گا۔ آپ نے جس مہارت سے حقائق کو مسخ کیاہے اور فاسد تاویلات سے حقیقت کوبدلنے کی کوسٹن کی ہےاس سے آپ اینے مدوح حضرات کو کسی طرح بیا نہیں سکے ہیں بلکہ ان کی رسوائی میں اضافہ کے موجب ہوئے ہیں۔ آپ کے مدوح حضرات جنہیں شیخ الکل، مطاع العالم، غوث اعظم، مرنی خلائق، قبله حاجات پینیج بر کات، معدن فیوضات، مادائے جہان، سرچشمه احسان، قبله و کعبه دینی و ایمانی، میزبان خلق، مسجائے زمان، غوث الکاملین وغیرہ کے الفاظ والقاب دیئے گئے ہیں، وہ آپ کی تاویلات کے خلاف انہی معانی و مفاہیم کی تائید و تقدیق کرتے ہیں جوابل سنت و جماعت کے علمائے حق نے آپ کے ممروح حضرات کی تحریروں سے اخذ کئے ہیں اور آپ نے ان مطبوعہ مناظروں کو بھی فراموش کردیاہے جن میں آپ کے مدوح حطرات کی انہی عبارات پر گرفت کی گئی اور ان مناظروں کی روداد سے آپ کی فاسد تاویلات کھے اور مصحکہ خیز ثابت ہوتی ہیں۔ آپ کے نذر حسین محدث صاحب اگر مرزا قادیانی کا نکاح پڑھائیں، عبدالقادر رائے پوری صاحب قادیانی مخص کی (نماز میں)افتداکریں، آپ کے اشر قعلی تھانوی صاحب، ام المومنين سيده عائشه صديقه رضى الله نتعالى عنها كي گتاخي كري، رسول كريم عليه كااردويس كلام كرناعلائ ويوبنداور وارالعلوم ويوبندكي عظمت بتايا جائ كلمه مين رسول كريم عليقة كى بجائے تفانوى كانام درست سمجما جائے، رسول كريم

Click For Wore Books

میلینی ہے شیطان کا علم زیادہ بتایا جائے، محمود الحسن دیوبندی صاحب گنگوہی کا مرثیہ لکھیں اور ہر طرح مبالغہ کریں، ترک کے سلاطین کی ہر طرح مدح روا ہو، دیوبند کو ہندوستان کامکہ کہا جائے، صحابہ کرام کی تنگفیر کرنے والے کو سنت جماعت سے خارج بھی نہ مانا جائے، عمل میں امتی کا نبی سے بڑھ جانا مانا جائے، انبیاء و اولیاء کو اللہ کی شان کے آگے ذرہ ناچیز ہے تم تر کہا جائے بلکہ جمار سے بھی ذلیل کہا جائے، نبی کو اپنے انجام ہے بھی بے خبر لکھا جائے اور استمعیل دہلوی کو قطعی جنتی مانا جائے (معاذ اللہ) تو الی نایاک تحریروں اور ان سے دفاع آپ کے نزدیک کار تواب تھہرے اور ناموس رسالت کے لئے علائے حق اہل سنت و جماعت کا صدائے حق بلند کرنا آپ کے نزدیک سازش، تخریب کاری اور فتنه گری کہلائے تو آپ کی الیی مسلمانی کی اہل ایمان کو کوئی ضرورت نہیں اور حقائق کے خلاف آپ کے ایسے تحقیقی جائزے پر جارحرف ہی بھیجے جاسکتے ہیں۔ آپ کا پمفلٹ جولائی ۱۹۹۳ء میں طبع ہوا ہے جب کہ میری کتاب، سفید وسیاه ۱۹۸۹ء میں شائع ہوئی اور اب اس کا تبسر ااڈیشن تیار ہے۔ آپ نے اے ایک نظر دیکھ لیا ہوتا تو اپنے غیر تحقیقی جائزے کی اشاعت سے پہلے ضرور سویتے۔اب جب کہ آپ نے اپی غیر تحقیقی تحریر شائع کرنے کی جسارت کر ہی لی ہے تو خاطر جمع رکھے اور حقائق کاسامنا کرنے کے لئے تیار رہے۔ آپ کو زیادہ انظار نہیں کرنایڑے گا،انشاءاللہ۔

آپ نے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو "سر دار اولیاء اور اہام اہل حدیث" لکھ کر میرے لئے آسانی کر دی ہے کہ آپ کا یوں بھی تعاقب کروں، انثاء اللہ یہ غلام قادری ثابت کرے گا کہ آپ این قول و فعل اور قلب ولسان میں کیے متضاد ہیں۔اللہ کریم جل شانہ سے دعاہے کہ وہ حضرت شیر ربانی میال شیر محمہ صاحب شرق پوری رضی اللہ عنہ کے وسلے ہے مجھے احقاق حق اور ابطال باطل کے لئے اپنی تائید و فصرت سے نوازے اور نہ ہب حق اہل سنت و جماعت پر استقامت بخشے، آمین۔ تائید و فصرت سے نوازے اور نہ ہب حق اہل سنت و جماعت پر استقامت بخشے، آمین۔ بندہ! کو کب نور انی او کاڑ وی غفر لہ بندہ! کو کب نور انی او کاڑ وی غفر لہ

14

بتم الله تعالى

السلام على من اتبع الهدى

جناب كوكب نوراني

میں نے اپ آقانا مدار علیہ فداہ ابی وامی روحی وجسدی کے ارشادگر امی کی تغیل کرتے ہوئے اور رب ذوالجلال کی رضا کے عین مطابق اپنا اسلامی فریضہ ادا کیا ہے الحضد لله علی ذلك ..... چٹانچہ حدیث مبار کہ میں وار دہے:

عن ابى الدرداء رضى الله تعالىٰ عنه قال سمعت رسول الله عَلَيْ يقول ما من مسلم يردعن عوض الحيه الاكان حقا على الله ان يرد عنه نار جهنم يوم القيامه (مَثَكُوة شريف)

اس لے المحدیث اور فدا ہب اربعہ کے اہل سنت آپس میں ایک دوسر ہے کہ تخفیر اور عیب جوئی سے بخت پر ہیز کرتے ہیں الاطائفة المخوافیة المبویلویة، میں نے حقائق کو منح کرنے کی جمارت نہیں کی اور نہ ہی کوئی تاویل کی ہے بلکہ مصنف نے اپنے کلام کی جو مراد خود بیان کی تھی یا الفاظ کا جو مطلب بتلایا تھا اور یہ ان کی دیگر تحریرات سے واضح بھی ہو تا ہے اس کی وضاحت پیش کرنے کی سعادت ماصل کی ہے بنانچہ عامة المسلمین نے اس کو تہہ دل سے سراہا ہے نہ کہ آپ کے طاکفہ کی طرح جو چنانچہ عامة المسلمین نے اس کو تہہ دل سے سراہا ہے نہ کہ آپ کے طاکفہ کی طرح جو ہیں نے عامة المسلمین نے اس کو تہہ دل سے سراہا ہے نہ کہ آپ کے طاکفہ کی طرح جو کیا نے عقیدہ ہی گانات، خواہشات، تحریفات، مغالطات اور کیا جائے بھلا جن لوگوں کی بنیاد عقیدہ ہی گانات، خواہشات، تحریفات، مغالطات اور شہات پر ہو جن کا شیوہ اپنی خانہ ساز شریعت کو تحفظ دینے کے لئے حقیقی عالمین کتاب شہات پر ہو جن کا شیوہ اپنی خانہ ساز شریعت کو تحفظ دینے کے لئے حقیقی عالمین کتاب وسنت کے مقام و مرتب کو رگاڑ نا ہو جو اپنا کوئی عمل سنت نبوی علی صاحبہا الصلو قوالسلام اور عمل اصحاب الرسول رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ثابت نہ کر سکیں جو دعوی تو حب و تعظیم رسول اللہ علی کا کریں گر ہر مسنون و مقبول عمل میں بدعت کر کے تو حب و تعظیم رسول اللہ علیہ کا کریں گر ہر مسنون و مقبول عمل میں بدعت کر کے تو حب و تعظیم رسول اللہ عقب کا کریں گر ہر مسنون و مقبول عمل میں بدعت کر کے

Click For More Books

نعوذ بالله رسول الله عليسة كاكيابهواعمل ناقص وناتكمل اور ايناعمل كامل واكمل ثابت كر کے گتاخی کے مرتکب ہوں، جن کا وطیرہ تعظیم اولیاء کی آڑ میں بالاخر گھوم گھما کر اینے دنیوی مفادات کی سکیل اور اپنی تکریم و تعظیم اینے خاندان کی پارسائی اور اینے سلسله کی برتری و تفوق کی خواہش ہو اور اس کا نتیجہ سیہ ہے کہ آج خود ساختہ "سواد اعظم" اتی زیادہ تنظیموں گروہوں سلسلوں میں تقتیم ہے کہ اس کے رہنما ہر محاذیہ ناکام ہیں کوئی ملی سیاسی و مذہبی تحریک ہویا قومی وبلدیاتی چناؤ عوام نے ہر موقعہ پر مستر د کر دیاہے کسی موقعہ پر بھی اینے آپ کواکٹریت میں ثابت نہ کر سکنا مگر پھر بھی نا آسودہ تشکیل آرزوؤں کی خاطر وقت بے وقت ''سواد اعظم'' کی را گئی چھیٹر ناایک دیوانے کا 🖔 خواب ہی ہو سکتا ہے حقیقت سے اس کادور کا بھی واسطہ نہیں۔ایک موجود سنظیم سے چند تا نیکے کی سواریاں الگ کر کے " حقیقی "کادم جھلالگاکر محرومیوں تنہائیوں اور موت تک بوری نہ ہونے والی آرزوؤں کے شیش محل میں بیٹے کرزندگی گزار نابعض لوگوں کو بہت اچھالگتا ہے۔لگتارہے لیکن جولوگ آپ سے چھٹر چھاڑ نہیں کرتے آپ کے اکابر کو برابھلا نہیں کہتے تکفیر سازی کی مشینیں نہیں چلاتے ان کے اکابر پر الزام تراشی بہتان بازی اور تکفیر سازی کچھ احجھا نہیں لگتاالبتہ اس سے انسان کی اپنی ذہنیت آشکار ا ہو جاتی ہے عامتہ المسلمین بفضل تعالیٰ آج تک ایسی ساز شوں سے گمراہ نہیں ہو سکے اورنہ آئندہ ہوں کے انشاءاللہ۔

ند جب حق وہی ہے جو فداہ ابی دامی روحی و جسدی جناب رسول اللہ علیہ خلفائے ملفائے راشدین جملہ صحابہ کرام تابعین عظام اور سلف صالحین سے جلا آ رہاہے جولوگ اس کے پیروکار بیں وہ انشاء اللہ تاقیامت بلاخوف لومنہ لائم اپنا فرض اداکرتے رہیں گے۔ اس اصحاب بدعت و صلالت ان کا بچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ آپ نے ارادہ ظاہر کیا ہے کہ

میری تحریر کا تعاقب کریں گے، تواس سلسلے میں گزارش ہے کہ آج تک ان گنت لوگوں نے ان مقتدر ہستیوں پر طرح طرح کی الزام تراشیاں کرتے ہوئے اپنے نامہ ہائے اعمال کی طرح صفحات سیاہ کئے ہیں باوجود بکہ ان اصحاب نے اپنی ہی تحریرات ہے برات ثابت کردی اور ان کے بھی خواہوں نے ہر لحاظ ہے ان کاد فاع کیا مگر جہاں د لول پر خسد و بغض کی تہیں چڑھی ہوئی ہوں اور آئھوں پر د نیاوی اور گروہی تعصب کی پٹیال بندھی ہوئی ہوں ان لوگوں یہ کوئی اثر نہیں ہو تا۔ آپ نے ۱۹۸۹ء میں "سفید وسیاہ" لکھ کر بزعم خود معرکہ مارا تواب بھی زور آزمائی کر کے ادھر ادھر ہے اینے د عویٰ کی تائیر میں کچھ نہ کچھ نکال لائیں گے۔وہ الگ بات کہ لفظی ہیر میں کے باوجود انشاء الله آپ ثابت کھے نہ کر سکیں گے ہاں چند صفحات ضرور سیاہ ہو جائیں گے سیحے ..... ضرور شیحے .... بڑے شوق ہے سیحے، رہامیں ..... تو میر اماضی و حال گواہ ہے میں تکفیر سازی اور امت میں انتشار وَافتراق اور بہتان بازی ہے سخت نفرت کر تاہوں میں نے کسی کے اکابر واصاغر پر الزام تراشی نہیں کی کسی کادر جہ نہیں گھٹایاجو محسوس کیااور بہتر سمجھااس کا اظہار کیانے اس کی جزاسز االلہ پر چھوڑ تا ہوں جو اس کے باوجود سلسله بہتان واتہام کو بڑھائے گااس کامعاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر دکر تاہوں جو نیوں کے احوال جانے ہیں اور جنہوں نے آج تک ملم خادمین کتاب و سنت کو پذیرائی بخشی ہے۔ان کے ہر فعل کو صرف اپنے لئے اور اپنے رسول و مکرم و محترم علی ہے لئے خالص ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے خواہ وہ تحریک آزادی ہند ہویا تحریک اعلائے کلمت الحق دیوبند، ندوہ، دہلی، علی گڑھ غرنی وغیرہ کے تعلیمی میدان ہوں یا تھانیسر بالا کوٹ دہلی کابل کی رزم گاہیں ہوں۔ ہر جگہ قربانیوں کی شمعیں روشن ہوتی رہیں آج فرزندان توحیدوسنت افغانستان تشمیراور پوسنیامیں اینے جسم و جاں کے چراغ جلار ہے

بين ان سب كواجر الله ي ضرور ملے گا۔ البته اپنے حجروں اور گوشه ہائے ممنامی میں بیٹے كر ہر دور كے مجامدين عظام ميں كيڑے نكالنے والے انشاء الله بہت جلد اينے بوئے ہوئے کا پھل یائیں گے اللہ تعالی ہماا مرنا جینا صرف توحید خداوندی اور سنت نبوی علی کے لئے قبول فرمائے (آمین) محبت الہی اور عشق رسول کی روشنی میں زندگی علیہ علیہ اور عشق رسول کی روشنی میں زندگی کے تمام اند ھیارے حیث جائیں گے اور بالآخر اس کرہ ارضی پر نصوص قطعیہ ہے ثابت ندبه حقد كى حكمر انى بهو گى ..... خادم اسلام وابل الله

محمر ليجي عفي عنه

کم نومبر ۱۹۹۰

### بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی نبیه و نسلم علیه و علی اله الکرام و صحبه العظام جناب محمد یکی شرق پوری مولف" تخفیقی جائزه" بعد ماهوالمسون عرض ہے کہ

الله کریم جل شانه کا احسان و کرم اور فضل ورحت ہے کہ اس نے ہم اہل سنت و جماعت کو اپنے حبیب کریم، روئف و رحیم، صاحب خلق عظیم، الممل کا کنات، فخر موجود ات، رجته للعالمین، شفیج المذنبین، مولائ کل، ختم الرسل، امام الانبیاء، حضور پر نور سیدنا محمد مصطفے صلی الله علیہ و آلہ واصحابہ و بارک وسلم کی عزت و ناموس اور عظمت و تقدیس سے دفاع کے لئے منتخب فرمایا اور اپنے پیاروں کی رفاقت و معیت اور خدمت نصیب فرمائی، شرق پورشریف میں اپنے عبد مقدس حضرت شیر ربانی قطب خدمت نصیب فرمائی، شرق پورشریف میں اپنے عبد مقدس حضرت شیر ربانی قطب یودان قبلہ میاں شیر مجمد شرق پوری نقش بندی مجد دی رحمته الله علیه کے وجود مسعود کومرجع خلائق بنایا اور ہمیں ان کی ذات بابر کات سے متمتع فرمایا۔ اس مبارک خطے میں حضرت شیر ربانی رحمتہ الله علیہ کے بعد ان کے برادر عالی حضرت شی المشائ فائی لا فائی میاں غلام الله رحمتہ الله علیہ نے ای فیضان کے سلسل کو جاری رکھا اور مخلوق کو شاد میاں غلام الله رحمتہ الله علیہ نے ای فیضان کے سلسل کو جاری رکھا اور مخلوق کو شاد

چراغ مصطفوی سے شرار ہولہی کی ستیزہ کاریاں کوئی نی بات نہیں، آپ سے "اہل حدیث" کہلانے والے اس خطے میں جو کچھ کررہے ہیں وہ کس سے مخفی نہیں، آپ کے حصے میں گستاخان رسول اور شاتمبان رسول سے و فاغ ہے، یہ آپ کا نصیب ہے۔ آپ کاعلم وعمل آپ سے شاید یہی تقاضا کر تاہے کہ آپ کچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو بچ ٹا بت کریں، اس کانام "ظلم" ہے اور فر مودہ قرآن ہے کہ ہدایت ظلم کو صحیح اور صحیح کو غلط ٹا بت کریں، اس کانام "ظلم" ہے اور فر مودہ قرآن ہے کہ ہدایت ظلموں کو نہیں وی جاتی۔ آپ نے جولائی ۱۹۹۳ء میں "بتحقیقی جائزہ" نامی کہ ہدایت ظالموں کو نہیں وی جاتی۔ آپ نے جولائی ۱۹۹۳ء میں "بتحقیقی جائزہ" نامی

کتابچہ طبع کرا کے اینے زعم میں کوئی کارنامہ کیا ہوگالیکن آپ بیہ بھول گئے کہ یمی "کارنامہ" آپ کے لئے "خارنامہ" ثابت ہو گااور آپ اینے آپ کواس سے خود ہی چھلنی کروالیں گے۔لفظ "محقیق" سے آپ کو کوئی علاقہ نہیں ورنہ آپ اس کتا بچے کا عنوان "تخقيق جائزه" نه ريكية \_ آپ كو نور اللغات، فرمنك آصفيه اور فيروز اللغات ے جس قدر شغف ہاس کا ندازہ آپ کی تحریرے ظاہر ہے۔ 🖈 فیروزاللغات مولفه مولوی فیروزالدین (مطبوعه فیروز سنزلمیٹڈ لاہور، طبع ششم ١٩٧٥ء) كے ص ١١١٣ ميں لفظ محقيق كے سامنے درج ہے كه "(عربي)، (اسم)، (مونث)، (۱) اصلیت معلوم کرنا۔ دریافت کرنا، (۲) درستی صحت، (۳) دریافت، تفتیش، جانچ، پر تال، (۴) سیائی، صدافت، اصلیت، (۵) یقین، (۲) تصدیق پایه ثبوت کو پہنچنا، (۷) درست، ٹھیک، سچا، اصلی، یقینی، جمع تحقیقات۔" اور ای صفح پر لفظ " تحقیق" کے سامنے لکھاہے کہ " بیٹنی، دریافت شدہ سیا، ٹھیک، درست"..... فرہنگ آصفیه از مولوی سید احمد دہلوی (مطبوعہ گل زار محمدی سٹیم پرلیس لا ہور ۱۹۱۸ء) جلد اول کے ص ۵۹۵ پر لفظ" محقیق" کے سامنے درج ہے کہ " (عربی، اسم، مونث)(۱) راست، سیح،درست، نملی، هیج،حق(۲) تقیدیق،(۳) ثبوت،(۴) مسلم، نشلیم کرده شده، (۵) یقین، اعتبار، (۲) حیمان بین، تلاش، نجسس، تفتیش، (۷) کھوج، سراغ، پیته، (۸) دریافت، نیوچه مجهه، (۹) جانج، شناخت، (۱۰) معتبر، یکی، واثق، قابل اعتبار۔ جیسے تحقیق خبر (۱۱) امتحان، تجربه "..... فرهنگ عامر ه از محمد عبدالله خال خویشگی (مطبوعه اعتقاد پباشنگ باؤس، سوئی والان، د ہلی ۱۹۸۰ء تاریخ اتمام تالیف ۲ ۱۹۳۱ء) اس فرہنگ کے بارے میں جناب حسین احمد می کہتے ہیں کہ "تعلیم و تعلم کے سلسلہ میں رہے کتاب آب حیات کاکام دے گی۔"اس کے صفحہ کاا پر لفظ شختین کے سامنے درج ہے کہ

"كهوح جمع تحقيقات، حقيقت، جاننا"..... فيروز اللغات عربي اردو (مطبوعه فيروز سنز لا ہور ۱۹۷۹ء) کے ص ۱۲۷ پر لفظ تحقیق جمع تحقیقات کے سامنے درج ہے کہ "سركارى تحقيق، حقيقت معلوم كرنا"..... منتخب اللغات از عبدالرشيد حيني مدني (مطبوعه على بھائی شرف علی اینڈ سمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ، بمبئی مارچ ۱۹۷۵ء تاریخ اتمام تالیف ۱۵۰ء) کے ص ۹۴ پر کفظ شخفیق کے سامنے درج ہے کہ: ''ورست وراست کردن " ..... لغات کشوری مولفه مولوی سید تفدق حسین رضوی ۱۹ وال ایدیش (مطبوعه مطبع تنشی تنج کمار وارث نول تشور، لکھنو ۱۹۵۲ء) کے ص ۱۰۵ میں لفظ شخیق کے سامنے درج ہے کہ ''دریافت کرنا۔ کھوج لگانا''…۔اس فقیر کے پاملی عربی، فاری اردواور انگریزی کی جالیس سے زیادہ کتب لغات ہیں اگر تمام سے اس ایک لفظ کے معانی و مفاہیم تحریر کروں گا یو خلاصہ یہی ملکے گاکہ تحقیق دراصل کسی بات یاوا فعے کی تمام ترحقیقت کی ہر طرح جانچ پڑتال اور تفتیش و تصدیق کو کہتے ہیں اور کوئی بیان اس وفت تحقیقی شار ہو گاجب وہ ان مراحل کو مطے کرنے کے بعد ظاہر کیا جائے گا۔ آپ نے لفظ "تحقیق" کوشاید صرف سناہے، آب اس سے آگاہ نہیں معلوم ہوتے ورنہ ایک خاص زاویہ نگاہ کے تحت محض این ہی ذاتی رائے تحریر کرے قارئین پر مسلط کرنے کو تتحقیق کانام و عنوان نه دینے۔اور محققین کا کہنا ہے کہ تتحقیق میں تنقید نہیں ہوتی،اگر ہوتی ہے تو برائے نام ہوتی ہے اور تفید میں تحقیق نام کو بھی نہیں ہوتی، آپ دونوں سے ناواقف معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کا کتا بچہ نہ تو تجقیقی جائزہ ہے نہ بی تقیدی جائزہ ہے بلکہ آپ کی تحریر سراسر تعصب اور بغض وعناد کی آئینہ دار ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کی کے اکابر واصاغر پرالزام تراشی نہیں کی، کسی کادر چہ نہیں گھٹایا، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو تکفیر سازی اور بہتان بازی سے سخت نفرت ہے،اسپنے قول و فعل کے تفناد ہے ایس بے خبری بھی آپ ہی کا حصہ ہے، حالال کہ اسے بے خبری نہیں،
دھوکاد ہی اور بدترین منافقت کہا جانا چاہئے۔ آپ "دار التکفیر بریلی" کے الفاظ اپنی تحریر
میں استعال کر کے اپنے خبث باطن ہی کو ظاہر کر رہے ہیں، اپنے محد ورح حضرات ہے سئے
کہ وہ آپ اور آپ کے ہم نواؤں کو کیا سمجھتے ہیں، آپ تنتیل اسلمیل دہلوی کو جو پچھ سمجھتے
ہیں وہ خود آپ کے طاکفہ شنیعہ کے اکا بر کے موقف کے خلاف ہے۔ اہل سنت و جماعت
بیں وہ خود آپ کے طاکفہ شنیعہ کے اکا بر کے موقف کے خلاف ہے۔ اہل سنت و جماعت
(بریلوی) پر برسنے کر جنے سے پہلے آپ خود اپنے گھر کا احوال تود کھے لیتے .....

"حیات وحیدالزمال" ملوع نور محرکار خانہ تجارت کتب، کراچی، (وحید اللغات) میں درج ہے کہ: "ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے ابن تیمیداور ابن قیم اور شوکانی اور شاہ ولی الله صاحب اور مولوی اساعیل صاحب کو دین کا محیکے دار بنار کھا ہے۔ جہال کی مسلمان نے ان بزرگوں کے خلاف کسی قول کو اختیار کیا، بس اس کے بیچے پڑگئے، برا بھلا کہنے گئے۔ بھائیو ذرا تو غور کرواور انصاف کرو، جب تم نے ابو حنیفہ اور شافعی کی تقلید چھوڑی تو ابن تیمیتہ، ابن قیم اور شوکانی جو ان سے بہت متاخر ہیں ان کی تقلید کی کیا ضرور ت ہے؟

سنا آپ نے بیکی صاحب! آپ کے طرز عمل کی مخالفت آپ کے اپنوں اور بروں سے ثابت ہونے پر اصر ارہے شاید سے ثابت ہے، اس کے باوجود آپ کو اسلمعیل دہلوی کا مقلد ہونے پر اصر ارہے شاید اس کئے کہ بدزبانی اور بدگوئی میں کسی کو تو آپ نے اپنا مقتد اما ننا ہی تھا۔

"حیات دحیدالزمال "ص۱۰۲ میں ہے دہ فرماتے ہیں" غیر مقلد دل کا کر دہ جوا پے تئیں اہل حدیث کہتے ہیں انہوں نے الی آزادی اختیار کی ہے کہ مسائل اجماعی کی برداہ نہیں کرتے نہ سلف صالحین اور محابہ اور تابعین کی، قرآن کی تغییر صرف لغت برداہ نہیں کرتے نہ سلف صالحین اور محابہ اور تابعین کی، قرآن کی تغییر صرف لغت ہے۔ اپنی من مانی کر لیتے ہیں، حدیث شریف میں جو تغییر آچکی ہے اس کو بھی نہیں سے اپنی من مانی کر لیتے ہیں، حدیث شریف میں جو تغییر آچکی ہے اس کو بھی نہیں

سنتے ہیں۔"

آپ ہی کے ایک اہل حدیث سر بر آور دہ جناب ابراہیم میر آپ کے ٹولے کو جو تلقین اور وصیت فرماتے ہیں، وہ بھی ملاحظہ ہو:

"اہل حدیث جماعت اپنے ناقص العلم، غیر مختاط، نام نہاد علاء کی تحریروں اور تقریروں اور تقریروں سے دھو کہ نہ کھائے کیوں کہ ان میں بعض تو پرانے خارجی اور بے علم محض اور بعض کا نگری ہیں۔ "(احیاءالمیت، ص۳۷)

1910ء میں آپ بی کے ٹولے کے جناب ابو بشیر مراد علی کے فرمودہ الفاظ بھی ملاحظہ ہوں: "اگر جماعت اہل حدیث کے رکن مجھے برانہ کہہ اٹھیں تو ان سے مرزا آل جہانی (قادیانی) بھی علمی میدان میں سبقت لے لیا ہے۔" (اہل حدیث، امر تسر، صفحہ ک، کا۔ ستمبر 1915ء)

"اخبار محمدی" د ہلی، من ۱۳ (۱۵ نو مبر ۱۹۳۹ء) میں آپ کے ٹولے کے ایک اور بڑے بناب محمد دہلوی آپ کے ٹولے کے ملاؤں اور مفتیوں کے ہارے میں فرماتے ہیں کہ "(اہل صدیث) مفتی صاحبان میں بہت سے تووہ ہیں جو اہامت کے گاروں پر بل رہے ہیں، علم سے کورے، جہالت کے پنگے۔ ان سے جو چاہو لکھوالو، جو چاہو مقدمہ کر والو، جو چاہو عدالتوں میں حلیفہ جھوٹ بلوالو۔ وہ اسی مطلب کے لئے پالے پوسے جا رہے ہیں۔"

یکی صاحب! فرمائے آپ کے ان بروں کے فرمودات کے مطابق آپ کو کس زمرے میں شار کیا جائے؟

المراح ا

85098

Click For More Books

"ادارہ تالیفات اشر فیہ "(بیرون بوہڑ گیٹ، ملتان) نے ۱۵ ۱۲ ابجری میں "تحفیۃ العلماء"كے نام سے دو جلدوں میں آپ كے ممدوح تھانوى صاحب كى متعدد تصانیف کانچوڑ شائع کیاہے۔ جلد دوم کے ص ۳۳س پر انہوں نے ثابت کیاہے کہ قتیل اسمعیل د ہلوی غیر مقلد نہیں تھا۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ:"میر ہےا یک استاد بیان فرماتے ہے کہ وہ سید صاحب کے قافلہ کے ایک شخص سے ملے، یو چھاکہ مولانا( دہلوی) غیر مقلد ہے؟ کہاریہ تومعلوم نہیں لیکن سید صاحب کے تمام قافلہ میں یہ مشہور تھا کہ غیر مقلد جھوٹے،رافضی ہوتے ہیں (کیوں کہ ائمہ پر سب وشتم کرتے ہیں)اس سے سمجھ لو كه اس قافله ميں كوئى غير مقلد ہو سكتا ہے؟" (بحواله خسن العزیز، ص ٣٨٥)۔ سنا المستریخی صاحب! تھانوی صاحب نے غیر مقلدین کو جھوٹااور رافضی کہاہے.. ای کتاب ( تخفة العلماء، جلدوم) کے باب نمبر ۱۲ اکاعنوان ہے "غیر مقلدین کے بیان میں "آپ کے ٹولے کے بارے میں تھانوی صاحب ص اے سم رکھتے ہیں کہ:۔ "اگران (غیر مقلدین) کے حالات کو دیکھئے توصاف ظاہر ہو جائے کہ تحقیق کا تو پنہ بھی نہیں۔نہ شخفیق کے لائق علم اور نہ شخفیق کاارادہ "..... فرماتے ہیں"اکثر غیر مقلدین لوگ ا پنانام اہل حدیث رکھتے ہیں لیکن حدیث سے ان کومس بھی نہیں ہوتا۔ صرف الفاظ پررہتے ہیں اور حدیث میں جوبات سمجھنے کی ہے، جس کی نسبت وار د ہے "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين" وه اور چيز هـ، اگر وه صرف الفاظ كالسمجمنا

"من یر د الله به خیراً یفقهه فی الدین" وه اور چیز ہے، اگر وه صرف الفاظ کا سمجھنا ہوتا تو کفار بھی تو الفاظ سمجھتے تھے، وہ بھی نقیہ ہوتے اور اہل خیر ہوتے۔ تفقه فی الدین یہ ہے کہ الفاظ کے ساتھ دین کی حقیقت کی پوری معرفت ہو، سوایے لوگ حنیہ میں بکثرت ہیں۔"(ص ۲۲ میں بحوالہ حسن العزیز، ص ۲۸ میں میں کشورت ہیں۔"(ص ۲۲ میں بحوالہ حسن العزیز، ص ۲۸ میں میں کسی کسی کے ماحب! ابھی آپ کی تسلی نہیں ہوئی ہوگی۔ تھانوی صاحب کی بھی تسلی کھی تسلی کھی تسلی میں ہوئی ہوگی۔ تھانوی صاحب کی بھی تسلی

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نہیں ہوئی،ای لئے وہ مزید فرماتے ہیں۔ملاحظہ ہو:

"غیر مقلدی کے لوازم سے ہے کہ سلف کے ساتھ بدگانی اور پھر بدزبانی ..... غیر مقلدین میں بدگانی کا مرض بہت زیادہ ہے ..... غیر مقلدی نہایت خطرناک چیز ہے۔اس کا انجام سرکشی اور برزگول کی شان میں گتاخی ،یداس کا اولین قدم ہے۔ " (ص۲۷۳ بحوالہ الکلام الحن، ص۲۷ ۔ افاضات یومیہ ص۲۱۲ حاول، ص۲۲۲ حدوم) تحفیۃ العلماء کے ص۲۷ میر تھانوی صاحب فرماتے ہیں:

"ان (اہل حدیث) کے عمل بالحدیث کی حقیقت جمھ (تھانوی) کو تو ایک خواب میں زمانہ طالب علمی میں بتلادی گئی تھی۔ گوخواب جمت شرعیہ نہیں ہے لیکن مومن کے لئے مبشرات میں سے ضرور ہے جب کہ شریعت کے خلاف نہ ہو بالخصوص جب کہ شریعت سے خلاف نہ ہو بالخصوص جب کہ شریعت سے متابعہ ہو ۔ ایک مقلدین کے کہ شریعت سے متابعہ ہو ۔ ایک مخص بڑے عالم) کے مکان پوایک مجمع ہے۔ اس کو چھاچھ تقسیم ہو رہی ہے۔ ایک مخص میر سے پاس بھی لایا مگر میں نے لینے سے انکار کر دیا۔ حدیث میں دودھ کی تعبیر علم اور دین آئی ہے اس میں ان کے مسلک کی حقیقت بتلائی گئی ہے کہ ان کامسلک صورت تو دین آئی ہے اس میں روح اور حقیقت دین کی نہیں جیسے چھاج میں سے کھون نکال لیا دین کی ہوت ہے مگر اس میں روح اور حقیقت دین کی نہیں جیسے چھاج میں سے کھون نکال لیا جاتا ہے مگر صورت دودھ کی ہوتی ہے۔ "(بخوالہ افاضات یو میہ ص ۱۱۲۱۷)

مزید فرماتے ہیں: "غیر مقلد بھی عجیب چیز ہیں، بجرد وچار چیز وں کے کسی حدیث کے بھی عامل نہیں۔ مثلاً رفع یدین، آمین بالجبر، بھلا اردو میں خطبہ پڑھنا بھی سلف میں اس کامعمول رہاہے؟ بھی حضور علقت نے پڑھاہے؟ صحابہ نے پڑھاہے؟ بھی نہیں غیر مقلدی نام اس کاہے کہ جوابے جی میں آئے وہ کریں۔"

(ص ١٢ ٢ م، بحوالدافاضات يوميه ص ٢٢)

فرماتے ہیں! "غیر مقلدوں میں بیہ دو مرض زیادہ غالب ہیں، ایک بدگانی
دوسرے بد زبانی ..... غیر مقلدوں میں بدگمانی کا مرض بہت زیادہ ہے، بزرگوں سے
بدگمانی اس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ جس کا کوئی حدو حساب نہیں اور اس سے آگے بڑھ
کریہ کہ بدزبانی تک پہنچے ہوئے ہیں۔ادب اور تہذیب ان کو چھو کر بھی نہیں گئے۔ "
کریہ کہ بدزبانی تک بہنچ ہوئے ہیں۔ادب اور تہذیب ان کو چھو کر بھی نہیں گئے۔ "
(ص ۷۵ م، بحوالہ انفاس عیسیٰ، ص ۱۳۰۔افاضات یو میہ، ص ۲۹۰ ح۲)
فرماتے ہیں: "یہ (اہل حدیث) گروہ نہایت درجہ مفسد ہے یہ لوگ جان جان کر
فساد کرتے ہیں اور اشتعال دلاتے ہیں، بعض وقت تو ذرای بات میں بڑا فتنہ ہو جاتا

ہے۔"(ص۷۶ میں بھوالہ حسن العزیز، ص۱۱۱ جس)

فرماتے ہیں: "غیر مقلدین کی آمین (بالجبر) اکثر صرف شورش اور مقلدین کے
چڑانے کے لئے ہوتی ہے۔ سننے سے معلوم ہو تا ہے کہ لڑرہے ہیں۔" (ص ۷۷ میں بھوالہ حسن العزیز ص۱۱۱ جس)

بحوالہ حسن العزیز ص۱۱۱ جس)

فرماتے ہیں: "(اہل حدیث گروہ میں) کہیں یہ نہیں دیکھا کہ دس پانچ آدمی ایسے ہوں جن کو صالح اور دین دار کہا جاسکے، کوئی شاذ و نادر اکیلا دین دار ہو تو ہو۔ خود ایک غیر مقلد کہتے تھے کہ ہم میں متق کم ہیں اور حنفیہ میں خشیت، اتقا، زہد و غیر والے کثرت سے ہیں۔ مولانا فتح محمد صاحب بیان کرتے تھے کہ ایک غیر مقلد حدیث پڑھا رہے تھے اور جہاں حدیث کی تاویل نہ بن آتی تو کہتے تھے، تعجب ہے حضور علیہ کہیں کچھے فرما دیتے ہیں، یہ کیا فرمادیا۔ یہ نتائج ہیں آزادی کے،اس کے عار آتی ہے کہ ہم کس کے محکوم کے جائیں۔"

(ص٥٥ ٢١،٣٤ ٣ بحواله حسن العزيز ص ٢٠٠)

فرماتے میں: (اہل حدیث کے ایک مقدمہ میں) ایک انگریزنے تحقیقات کی اور

اخیر میں کہا، آمین تین قتم کی ہیں۔ ایک آمین بالجمر ، اسلام کے ایک فرقہ کا یہ فد ہب ہو اور حدیثیں بھی اس کے جوت میں موجود ہیں اور ایک آمین بالسر ہے۔ اور وہ بھی ایک فرقہ کا فد ہب ہے اور حدیثوں میں بھی موجود ہے۔ تیسری آمین بالشر جو یہ آج کل کے (اہل حدیث) لوگ کہتے ہیں۔ "(ص ۸۸ مر بحوالہ حسن العزیز ص ۱۱۱۲ مر) فراتے ہیں۔ "(ص ۸۸ مر بحوالہ حسن العزیز ص ۱۱۱۲ مر) فرماتے ہیں۔ "اتباع ہوئی سے بخاجب ہی ہو تا ہے جب ایک سے بندھ جائے ورنہ فرماتے ہیں۔ "اتباع ہوئی ہیں۔ مقلدین میں بہت سے لوگوں کی حالت اچھی فکل گی بخلاف غیر مقلدین کی کوئی شاذ و نادر ہی متقی فکل آئے تو فکل آئے ورنہ بہت سے حیلے جو اور نفس پرور ہیں۔ ابو حنیفہ سے بندھتا ہے نفس، ورنہ چھچھو ندھی کی طرح یہ بانڈی جاسو تکھی، وہ ہانڈی جاسو تکھی نہیں الا ماشاء ہانڈی جاسو تکھی ایک کرد کھی گئے ہیں۔ انقاء ایک میں بھی نہیں الا ماشاء اللہ ، اس کا قرار خود ان کے گروہ کو بھی ہے۔ "

(ص٢٧٢) بحواله حسن العزيزص ٨٨ ١١٥٥)

فرماتے ہیں "مولانا مخر حسین بٹالوی غیر مقلد ہے گر منصف مزاج ہیں نے خود ان کے رسالہ "اشاعت السنہ" میں ان کا بیہ مضمون و یکھا ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے "بیس سال کے تجربہ سے معلوم ہوا کہ غیر مقلدی بود پنی کادر وازہ ہے۔ "حضرت "نگوہی نے اس قول کو سبیل السداد میں نقل کیا ہے۔"

(ص۸۰ ۲۸ بحواله مجالس حکیم الامت ص۱۲۸)

فرماتے ہیں: "ایک منصف غیر مقلد نے کہا کہ غیر مقلد تو عالم ہوسکتا ہے ہم جانال کیا تقلید چھوڑیں گے۔"(ص ۸۱ مردوالہ حسن العزیز ص ۹۳ مردوں) فرماتے ہیں: "جولوگ اہل حق کو سب وشتم کرتے ہیں ان کے چروں پر نور علم فرماتے ہیں: "جولوگ اہل حق کو سب وشتم کرتے ہیں ان کے چروں پر نور علم

Click For More Books

نہیں پایا جاتا بلکہ خالص کفار اتنے ممسوح نہیں پائے جاتے جتنے یہ (غیر مقلد)لوگ ہیں۔اس کی وجہ میں نے بطور لطیفہ کے کہا تھا کہ کفر، فعل باطن ہے اس کااثر چھپا ہوا ہیں۔اس کی وجہ میں نے بطور لطیفہ کے کہا تھا کہ کفر، فعل باطن ہے اس کااثر چھپا ہوا رہتا ہے اور سب وشتم، فعل ظاہر ہے،اس کااثر نمایاں ہوجا تاہے۔"

(ص۸۲ مر بحواله حسن العزیزص ۹۸ ساح ۲۷)

فرماتے ہیں:"مولوی عبداللہ صاحب نے مجھے سے بیان کیا کہ حضرت گنگوہی نے فرمایا ہے کہ جس کاجی جاہے قبر کھود کر دیکھ لے (ایک اہل حدیث) مولوی کامنہ قبلہ ہے پھرا ہوا ہو گا۔ اس پر مولوی ابو الحن صاحب نے عرض کیا۔ میں نے یہ بات حضرت گنگوہی ہے خود سن ہے۔حضرت کے بیہ لفظ تتھے۔جو کوئی ائمہ پر طعن کرتا ہے اس کامنہ قبر میں قبلہ ہے پھر جاتا ہے۔ "(ص۸۳ مربحوالہ حسن العزیز ص ۲۲ احس) الله كيول يكي صاحب كبئے اينے ممروح سے آب نے ابنااحوال سن كر تجھ محسوس كيا؟ یا"گالیاں کھاکے بے مزہنہ ہوہ" والااحساس ہے؟ آپ کے ممدوح تھانوی صاحب نے آپ کے ٹولے کو جو پچھ فرمادیا ہے، اس میں سے اس قدر بہت ہے ورنہ دیگر علمائے دیوبندنے بھی آپ کے ٹولے کو جو بچھ کہاہے، وہ تمام نقل کروں تو آپ ایے" حقیقی جائزہ" کی اشاعت کوزندگی کی دوسری بری غلطی قرار دیں گے۔ (پہلی بری غلطی آپ کا بدعقیدہ غیر مقلد ہونا ہے) آپ کو شاید یہ معلوم نہیں کہ آپ سے چند میل کی مسافر پر دا تا تکر، شہر لا ہور ہے جس میں "جمعیۃ اہل سنۃ" کے نام سے دیوبندی علاء ہی آپ کے ٹولے کے خلاف متعدد کتابیں شائع کر چکے ہیں اور آپ کے ٹولے کو بے نقاب کرنے اور آپ کی اصلیت ظاہر کرنے کو "جہاد" سمجھ کر مشغول ہیں۔"رسائل اہل صدیث "کے نام سے دو جلدوں میں آپ کے بروں کی انہوں نے رسوائی کا سامان ای تہیں کیا بلکہ آپ کے مروح تھانوی کے مطابق ثابت کیا ہے کداہل حدیث فرقہ

(غیر مقلد، وہائی گروہ)کادین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یعنی صورت دین کی گردین سے بے تعلق۔ آپ کوشاید ہے بھی معلوم نہیں کہ جناب محمد امین صفدر بھی دیو بندی ہیں اور کئی تحریبی آپ کے اہل حدیث ٹولے کے خلاف لکھ بچکے ہیں۔ علاوہ ازیں دیو بندی مکتبہ فاروقیہ، گوبند گڑھ، گوجرال والاسے بھی متعدد کتب آپ کے ٹولے کے خلاف شائع ہوئی ہیں، کیا آپ ان سب سے بھی بے خبر ہیں؟

آپ کو شاید یہ بھی علم خبیں کہ آپ کے ممد و حین دیوبند کے بارے ہیں جود بن عبداللہ بن حود التو یجری (نجدی وہائی) کی عربی کتاب "المقول البلیغ فی المتحدیو من جماعة المتبلیغ" بھی ریاض، سعودی عرب سے ۱۹۹۳ء ہیں شائع ہو گئی ہے۔ ۳۵ صفحات کی اس کتاب میں نجدی وہائی مفتی نے آپ کے ممد وح اشر فعلی تھائوی کو نہ صرف شرک اکبر کامر تکب فابت کیا ہے بلکہ اس کار دیلیغ کیا ہے اور حسین احمد مدنی، مرف شرک اکبر کامر تکب فابت کیا ہے بلکہ اس کار دیلیغ کیا ہے اور حسین احمد مدنی، محمود حسن دیوبندی، محمد یوسف بنوری، ابوالحن علی ندوی، انور شاہ کشمیری، رشید احمد کنگوری، محمد الیاس (بانی دیوبندی تبلیغی جہاعت)، محمد زکریا کا ند هلوی کارد کرتے ہوئے انہیں مفتری، کذاب، د جال، نصیر الشرک، کفر صرت کامر تکب وغیرہ قرار دیا ہے اور آب کے سید احمد کی کرامات کو ہذیان اور اسے بے عقل، بے دین، فرافات بخے والا، آب کے سید احمد کی کرامات کو ہذیان اور اسے بے عقل، بے دین، فرافات بخے والا، گراہ اور کاذب تکھا ہے۔ سید احمد کی کرامات کو ہذیان اور اسے بے عقل، بے دین، فرافات بخی کریں عمی گراہ اور کاذب تکھا ہے۔ سید احمد کی کرامات کو ہذیان اور اسے بے عقل، بے دین، فرافات بخی کریں عمی کریں عمی کریں عمی کریں عمی کریں عمی کریں کے اہل نہیں کہ آپ کو علم نافع اور شخیق سے کوئی واسطہ نہیں؟ آپ تی کے اہل

المراح ا

(غیر مقلد، وہائی گروہ)کادین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یعنی صورت دین کی گردین سے بے تعلق۔ آپ کوشاید بیر بھی معلوم نہیں کہ جناب محمد ابین صفدر بھی دیوبندی بیں اور کئی تحریی آپ کے اہل حدیث ٹولے کے خلاف لکھ بچکے ہیں۔ علاوہ ازیں دیوبندی مکتبہ فاروقیہ، گوبند گڑھ، گوجرال والا سے بھی متعدد کتب آپ کے ٹولے کے خلاف شائع ہوئی ہیں، کیا آپ ان سب سے بھی بے خبر ہیں؟

ہے۔ کی نہیں بلکہ "الدیوبندید، (تعریفها، عقائدها)" کے نام سے ابی اسامہ طالب الرحلن کی کتاب جو ۴۰ سے صفات پر مشمل ہے، دار الصمیمی، للنشر والتوزیع، نے الریاض سعودی عرب سے شائع کی ہے۔ یہی کتاب پہلے راول پنڈی پاکستان میں طبع ہوئی اس کتاب میں القول البلیخ کاذکر بھی ہے اور علاقے دیوبند کا (ان کی تجریوں سے اقتباسات نقل کر کے) کفر و شرک ٹابت کیا گیا ہے۔ اس مصنف کی ایک کتاب "تبلیق جماعت کا اسلام" (حصہ اول) جنوری ۱۹۹۵ء میں "المعہد العالی للدر اسات الاسلامید والعصرید، راول پنڈی جماعت کا اسلام" (حصہ اول) جنوری ۱۹۹۵ء میں "المعہد العالی للدر اسات الاسلامید والعصرید، راول پنڈی سے شائع ہوئی ہے، یہ مصنف بھی غیر مقلد ہے اور دیوبندیوں کے قلاف تحریریں یادگار بنام ہاہے۔

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

صدیث، غیر مقلد گروہ کے بڑوں سے آپ کے فد بہب اور عقائد واعمال کی ایک جھلک آپ کود کھادوں، ہوسکتا ہے آپ کو ان باتوں کی بھی خبر نہ ہویا شرق پور شریف والوں کو آپ بتاتے نہ ہول کہ آپ کے فد بہب کی اصلیت کیا ہے؟

دیوبندیوں کی "جعیۃ اٹلسنۃ" کی شائع کردہ کتاب"رسائل اٹل حدیث" جلد دوم کے ص کے پر دیباچہ میں جناب انوار خورشید (دیوبندی) نے لکھا ہے کہ اٹل حدیث یا غیر مقلد فرقہ انگریزوں کی پیداوار ہے۔ اس کی تائیدو تقیدیت کے لئے ص ۸ پر ہے کہ:
"مولوی محمد صاحب شاہ جہان پوری رقم طراز ہیں:

کھے عرصہ سے ہندوستان میں ایک ایسے غیر مانوس ندہب کے لوگ دیکھنے میں آ رہے ہیں جس سے لوگ بالکل نا آشنا ہیں۔ پچھلے زمانہ میں شاذو نادراس خیال کے لوگ کہیں ہوں تو ہوں مگر اس کثرت سے دیکھنے میں نہیں آئے بلکہ ان کانام ابھی تھوڑ ہے ہی دنوں سے ساہے۔ اپ آپ کو تو وہ "اہل صدیث" یا" محمدی" یا" موحد" کہتے ہیں مگر کاناف فریق میں ان کانام "غیر مقلد" یا" لا فہ ہب" لیا جاتا ہے ۔۔۔۔۔۔ "(بحوالہ الارشاد کالف فریق میں ان کانام "غیر مقلد" یا" لا فہ ہب" لیا جاتا ہے ۔۔۔۔۔۔ "(بحوالہ الارشاد الی سبیل الرشاد، ص ۱۳) اہل حدیث فرقے کو انگریزوں کی پیداوار ثابت کرنے کے لئے جناب نواب صدیق حسن خان بھوپالی، جناب عبدالجبار غرنوی اور میاں نذیر میں کے جناب نواب صدیق حسن خان بھوپالی، جناب عبدالجبار غرنوی اور میاں نذیر

آپ کے مدوح دیوبندیوں کے انوار خورشید صاحب، اپنی تالیف "قعارف علاء اہل حدیث" (ناشر انجمن خدام امام ابو حنیفہ، پاکتان) میں آپ کے غیر مقلد اہل حدیث دہائی ٹولے کا مزید تعارف کرواتے ہیں، ملاحظہ ہو: نہ کورہ کتاب کے ص کہ مہر کے دواب صدیق حسن خان "ترجمان وہابیہ" کے ص ۸ م پر لکھتے ہیں کہ

"کل مسلمانوں کو (انگریز) سر کار کی مخالفت ناجائز ہے۔ اور کسی شخص کو حیثیت موجودہ پر ہندوستان کے دارالاسلام ہونے میں شک نہ رہے...." (نیز فرماتے ہیں) "جب به ملک (ہندوستان) دار الاسلام ہوا تو پھریہاں جہاد کرنا کیامعنی؟ بلکہ عزم جہاد الى جكد كناه برك كنامول سے۔" (ص١٥) اور نواب صاحب ص ير لكھتے ہيں: ' دپین فکر کرناان لوگوں کا جو اپنے تھم نہ ہی سے جامل ہیں اس امر میں کہ حکومت برئش مث جائے اور بیدامن وامان جو آج حاصل ہے فساد کے پردہ میں جہاد کانام لے كر المحاديا جائے، سخت نادانی اور بے و قونی كی بات ہے۔ "آپ كے نواب صاحب اس كتاب كے ص ٥٨ ير لکھتے ہيں: "بيہ بغاوت جو ہندوستان ميں بزمانہ غدمی ہوئی اس كانام جہادر کھناان لوگوں کا کام ہے جواصل دین سے آگاہ نہیں اور ملک میں فساد ڈالنااور امن وامان اللهانا جائے بیں۔ "اور ص ۲۵ پر ملکھتے ہیں: "کسی نے نہ سنا ہو گاکہ آج تک کوئی موحد، متبع، سنت، حدیث و قرآن پر چلنے والا (انگریز حکومت سے) بے و فائی اور قرار توڑنے کامر تکب ہوایا فتنہ انگیزی اور (انگریزوں سے) بغاوت پر آمادہ ہوا، جتنے لوگوں نے غدر (جنگ آزادی) میں شروفساد کیااور حکام انگلیشیہ سے برسر عناد ہوئے وہ سب کے سب مقلدان مذہب حنی تھے۔ " اللہ میکی صاحب!نواب صاحب کے بعد میاں نذیر حسین دہلوی یعنی اسیع "میخوالکل" کا حال بھی اینے ممدوح سے سنئے! فآوی نذریہ، ص ۲۷سج ۲ (مطبوعہ دلی پر نفنگ وركس، د بلي) ير وه لكست بين: "علاوه بريس مهم (ابل حديث ومايي) لوگ معامر بين (انگریز)سرکارے (ہم نے)عہد کیا ہواہے پھر کیوں (ہم)عبد کے خلاف کر سکتے ہیں؟عہد شکنی کی بہت ندمت حدیث میں آئی ہے۔"میاں نذیر حسین نے اس صفح پر انگریز کے خلاف جہاد کو ہلاکت اور معصیت کاسبب قرار دیااور ان کے اس فقے پر ۱۵ وہائی ملاؤں نے تائیدی دستخط کئے .....(ص ۱-۱۱، تعارف علماء اہل صدیث)

آپ کے محمہ حسین بٹالوی نے ۲۷۸ء میں انگریز سے جہاد کے خلاف ایک پورا
رسالہ "الا قضاد فی مسائل الجہاد" کے نام سے لکھا، جس کے بارے میں جناب پروفیسر
محمہ ایوب قادری کی کتاب " جنگ آزادی ۱۸۵۷ء" ص ۱۲ سے یہ حوالہ بھی تعارف علماء اہل حدیث کے ص اا پر ہے کہ:

"پروفیسر محمر ایوب قادری صاحب لکھتے ہیں : مولوی محمد حسین بٹالوی نے سرکار برطانیہ کی وفاداری میں جہاد کی منسوخی پر ایک مستقل رسالہ "الا قصاد فی مسائل الجہاد" ۱۳۹۲ھ میں لکھا، اگریزی اور عربی زبانوں میں اس کے ترجے ہوئے، یہ رسالہ سرچار لس ایجی سن اور سرجیمس لاکل گور نر ان پنجاب کے نام معنون کیا گیا، مولوی محمد حسین نے اپنی جماعت (اہل حدیث) کے علماء سے رائے لینے کے بعد ۱۳۹۲ھ میں یہ رسالہ اشاعت الب کی جلد دوم شارہ گیارہ میں بطور ضمیمہ شائع کیا پھر مزید مشورہ و تحقیق کے بعد ۱۳۹۲ھ میں شائع ہوا۔"

آپ کے مروح ویوبندی "تعارف علاءائل حدیث" کے ص ۱۳ پر لکھتے ہیں:

"جوں ہی ہندوستان میں اگریز کی آمد ہوتی ہے اور نواب صدیق حسن خان صاحب ریاست بھوپال کے لئے، ملکہ وکٹوریہ کی طرف سے مقرر کردہ والیہ شاہ جہال بیگم کے نکاح میں آتے ہیں۔ (ہم) جس کے صلہ میں انہیں بے پناہ دولت ملتی ہے تو ہر طرف سے غیر مقلدین کی کتب کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ بڑی بڑی کتابیں، ان کی شر وحات اور تراجم چھنے لگتے ہیں۔ اس حقیقت کو سامنے رکھیں تو آپ ( قار کین) کو شروحات اور تراجم چھنے لگتے ہیں۔ اس حقیقت کو سامنے رکھیں تو آپ ( قار کین) کو انتخار بخشاہ دریہ امر باطلاع کور خنت عالیہ وحسب مرضی سرکار انگلیمیہ ظہور میں آیادریہ علاقہ موجب تی وسند ور قوت وی دور افزوں کا ہوا۔ (ترجمان وہابیہ، ص۲۸) یعنی نواب صاحب کی شادی ہی انگریز عکومت کی خدمت و تی کے ہوئی۔

32

معلوم ہوگا کہ غیر مقلدین کا وجود منحوس انگریزی کاربین منت ہیں۔ ہندوستان میں بنے والے مسلمانوں میں سے کسی نے انگریزی اتی خوشامد اور چاپلوس نہیں کی جتنی غیر مقلدین نے کہ ہے، ان حضرات نے اپنے آپ کو انگریزی حکومت کاسب سے زیادہ خیر خواہ اور وفاد ار ٹابت کیا۔ انگریز حکومت کو عادل و مہر بان گور نمنٹ اور خدا کی رحمت قرار دیتے ہوئے اس کے زیر سایہ رہنے کو اسلامی سلطنوں کے زیر سایہ رہنے در حمد قرار دیا۔ "اپنی تائید میں آپ کے ممدول دیو بندی نے ص ۱۵ پر غیر مقلدوں کی کتابوں کے اقتباس بھی نقل کے ہیں۔

ترجنان وہابیہ، کے ص ٥٨ سے نواب صدیق حسن خال کابدار شاد لکھا ہے: "کوئی فرقه هماری تحقیق میں زیادہ ترخیر خواہ اور طالب امن وامان و آسائش رعایا کا اور قدر شناس بندوبست (انگریز) گورنمنٹ کا اس مگروہ ہے نہیں ہے جو آپ کو اہل سنت و حدیث کہتا ہے اور کہی ن**ڈ ہمب خاص کامِقلد نہیں ہے..... "میاں نذ**یر حسین کے شاگر د تلطف حسین صاحب کار جملہ نقل کیاہے کہ انہوں نے کہا" ہم یہ کہنے سے معذور ستمجھے جائیں کہ انگریزی گور نمنٹ ہندوئستان میں ہم مسلمانوں کے لئے خدا کی رحمت ہے۔" (الحیاۃ بعد الم ماۃ از قضل حسین بہاری، ص ۹۳)..... اور محر حسین بٹالوی کا بیہ ا قتباس نقل کیاہے کہ وہ فرماتے ہیں:"اس گردہ اہل صدیث کے خیر خواہ اور و فادار رعایا برنش گور نمنٹ ہونے پر ایک بڑی روشن اور قوی دلیل میہ ہے کہ بیہ لوگ برنش محور نمنٹ کے زیر حمایت رہنے کو اسلامی سلطنوں سے زیر سایہ رہنے ہے بہتر سمجھتے بیں اور اس امر کوایے قوی و کیل اشاعة السنہ کے ذریعہ سے (انگریز) کور نمنٹ پر بخو بی ظاہر اور مدلل کر چکے ہیں جو آج تک کسی اسلامی فرقہ رعایا گور نمنٹ نے ظاہر نہیں کیا اورنہ آئندہ کی سے اس کے ظاہر ہونے کی امید ہوسکتی ہے۔"(اہل حدیث اور انگریز

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بحوالہ اشاعت النہ ج ۸، شارہ ۹، ص ۲۲۲) .....اور جناب عبدالرجیم عظیم آبادی کا یہ اقتباس ان کی کتاب "الدرالمثور فی تراجم اہل صادق فور " کے ص ۲ سے نقل کیا ہے، وہ کسے ہیں: "خاص کر فرقہ اہل حدیث کے لئے تو کسی اسلامی سلطنت میں بھی یہ آزادی نہیں نصیب نہیں جو برلش حکومت میں انہیں حاصل ہے بس ان (اہل حدیث نہیں نصیب نہیں جو برلش حکومت میں انہیں حاصل ہے بس ان (اہل حدیث وہایوں) کا فرض نہ ہی و منصی دونوں ہے کہ وہ ایسی عادل اور مہر بان (اگریز) حکومت کی مطبع و فرمال بردار رعایا ہوں اور ہمیشہ دعا گوئے (اگریز) سلطنت رہیں، فتد بر و لاتکن من الغافلین " (ص ۱۲، تعارف علاء اہل حدیث)

آپ کے مروح دیوبندی لکھتے ہیں: "اسلامی تاریخ میں کوئی واقعہ ایہا نہیں ملاکہ ایک مسلم جماعت نے اپناند ہی و مسلکی نام کمی غیر مسلم حکومت سے الاٹ کر وایا ہو۔

ہاں ہندوستان کے انگریزی دور میں یہ واقعہ ضرور ملتا ہے کہ غیر مقلدین نے برٹش گور نمنٹ کو یہ درخواست دی کہ انہیں وہائی کے بجائے "اہل حدیث" کے نام سے مخاطب کیا جائے، برٹش گور نمنٹ نے غیر مقلدین کی (انگریز حکومت کے لئے) خدمات کے بیش نظر یہ درخواست منظور کی اور سرکاری دفاتر اور کاغذات میں غیر مقلدین کو وہائی کے بجائے اہل حدیث کھے کا حکم دیا۔

مولوی عبدالجید خادم سوہدروی رقم طراز ہیں: مولوی محمد حسین بالوی نے اشاعت النہ کے ذریعہ اہل حدیث کی بہت خدمت کی۔"لفظ وہائی" آپ (بٹالوی) ہی کو مشش سے سرکاری دفاتر اور کاغذات سے منسوخ ہوا اور (وہائی) جماعت کو اہل حدیث کے نام سے موسوم کیا گیا ۔۔۔۔ آپ بٹالوی نے (انگریز) حکومت کی خدمت ہمی کی اور انعام میں جاگیر پائی۔ (حاشیہ سیرت ثنائی ص ۲۵۲) ۔۔۔۔ یہیں سے غیر مقلدین کے اس مخالطہ کا پر دہ بھی جا کے ہو جاتا ہے جو وہ عام طور پرلوگوں کو دیا کرتے مقلدین کے اس مخالطہ کا پر دہ بھی جا کے ہو جاتا ہے جو وہ عام طور پرلوگوں کو دیا کرتے

ہیں کہ ہمارا فرقہ نیا نہیں ہے بلکہ قدیم سے چلا آر ہاہے، حدیث و تاریخ کی کتابوں میں اہل صدیث کے نام سے ہمارا تذکرہ موجود ہے۔ غیر مقلدین کا فرقہ اگر قدیم سے چلا آ رہا ہو تا اور یہ پہلے ہی سے اہل حدیث کے نام سے موسوم ہوتے تواب انہیں اعمریزی حکومت کواپنانامانل حدیث رکھوانے کی درخواست نه دین پڑتی ..... "(ص۱۱،۱۱،۱۱ تعارف علاء الل حديث) ..... ص ١٩ ير آب كے مدوح ديوبندى لكھتے ہيں: "ميان نذير حسین صاحب کوایک (انگریز) میم کی خدمت کے صلہ میں •• سار و پیہ اور و فاداری کے سر میفکیٹ ملے اور مش العلماء کے خطاب سے سر فراز ہوئے (۱۰۲) میاں صاحب کے سوائے نگار لکھتے ہیں: عین حالت غدر (جہاد آزادی) میں جب عجد (سوائے اہل صدیث وہابیوں اور دیوبندیوں کے )ایک ایک بچہ انگریزوں کا دستمن ہورہا تھا مسزلے ا سنس ایک زخی (انگریز) میم کورات کے وقت میاں (نذیر حسین) صاحب اٹھواکر 🙀 اینے گھرکے آئے۔ پناہ ذی، علائے کیا، کھانا دیے رہے، اس وقت اگر ظالم باغیوں (مسلمانوں) کوؤری خبر بھی ہوجاتی تو آپ کے قل اور خافمال بربادی میں مطلق دیرینہ لکتی، طرواس پر سہ کے پنجانی کڑہ والی مسجد کو تغلبا باغی و خل کئے ہوئے تھے اور اس ے ملا ہوازنانہ مکان تھا۔ ای میں اس (انگریز) میم کو چھیائے ہوئے تھے گر ساڑھے تین مہینے تک کسی کو یہ معلوم نہ ہوا کہ حویلی میں کتے آدمی ہیں ساڑھے تین مہینے کے بعد جب بوری طرح امن قائم ہو چکا تب اس نیم جان (انگریز) میم کو جواب بالکل تندرست اور توانا تھی انگریزی کیمپ میں پہنچادیا جس کے صلہ میں مبلغ ایک ہزار تین العلماءاور خان بہادر وغیرہ کے خطاب انگریزوں نے صرف اپنے حامی اور وفاد ار ملاؤں کو دیتے اور

یہ خطابات صرف وہالی دیوبندی ملاؤں کو ملے جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دیوبندی وہالی ملاؤں ہی نے الحريزول كى خدمت وحمايت كى ـ الله تعالى كاشكر ب كه كمي صحح العقيده ابل سنت وجماعت عالم دين نے اتھریز کی ہر گز حمایت نہیں کی اور سر کاری درباری ملان ہونے کی بے عزتی قبول نہیں کی بلکہ علانیہ طور پر المحريزوں كى مخالفت اور ان كے حاميوں كى مجمى مخالفت كى\_

Click For More Books

سوروپے اور مندرجہ ذیل سار فیفکھیں ملیں ..... "(الحیاۃ بعد المماۃ ص ۷۷) "میاں صاحب کو مثم العلماء کا خطاب گور نمنٹ انگلیشیہ کی طرف سے ۲۲ جون ۱۸۹۷ء مطابق ۱۲ محرم ۱۳۱۵ھروزسہ شنبہ کو ملا۔ "(الدرالمثورص۲)

یجی صاحب! بیر تمام اقتباسات آپ کے مدوح دیو بندی ہی کی مطبوعہ مستند کتاب ہے نقل کیے گئے ہیں جن کے لکھنے کے بعد آپ کاممروح دیوبندی لکھتاہے کہ:"آپ نے یقینا ندازہ لگالیا ہو گاکہ غیر مقلدین کا فرقہ سر اسر انگریز کاربین منت ہے۔انگریز کی آمہ ہے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں ملتا۔غیر مقلدین حضرات نے قر آن وحدیث کی آڑ میں تقلید ائمہ کاانکار کر کے انگریز کے مطابق دین متین میں وہ رخنہ ڈالا ہے جس کی نظیر نہیں پیش کی جاسکتی...." (ص ۲۱، تعارف علاء اہل حدیث) اس تحریر میں آپ کے مروح نے آپ کے بڑے بڑے ملاؤں کا کیا چھا بیان کیا ہے، آپ کو شخفیق سے شغف ہے نا؟ لاہور آپ ہے زیادہ فاصلے پر نہیں، کتاب منگوائے اور خود مطالعہ کر لیجئے۔ یجیٰ صاحب! آپ نے اپنے" تحقیقی جائزہ" میں اسمعیل دہلوی اور اس کے مرشد سیداحدرائے بربلوی ہے د فاع کی کوشش کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، غیر مقلد وہابیوں کی طرح میر بھی انگریزوں ہی کے حامی اور و فادار تھے، یہ قدر مشترک آپ کے ٹولے اور ان میں نمایاں ہے اور یہی آپ کی ان سے وابستگی کی بنیاد ہے، انہوں نے انگریزوں سے دوستی اور و فاداری ثابت کرنے کے لئے انگریزوں کے مخالفین سے وہ لڑائیاں کی تھیں جنہیں آپ لوگ "جہاد" کہتے ہیں، آپ کے مدوح جناب اشر فعلی تھانوی کی."ارواح ثلاثہ" (مطبوعہ دارالاشاعت، کراچی) کے ص ۱۲۸ میں ہے کہ

"سید صاحب نے بہلا جہاد یار محد خال حاکم یاغستان سے کیا تھا۔" علمائے دیوبند کو

لارنس آف عربیا کی تحریک کے آلہ کار ابن عبدالوہاب نجدی سے وابستہ کرنے اور

بدعقیدگی ب اوبی سکھانے والے بھی یمی ہیں۔ان کی انگریزے وفاداری کی کوائی آپایے ہم عقیدہ (غیر مقلد وہابی) مرزاحیرت دہلوی کی "تواریخ عجیبہ "اور "حیات طيبه " (مطبوعه مطبع فاروقی، دبلی) میں ملاحظه فرمائیں۔ نواب إمير احمد خان والی ٹونک کے بارے میں مرزاجرت لکھتے ہیں کہ اس نے انگریزوں کاناک میں دم کرر کھا تھا اس امیر خال کی انگریزوں سے صلح کروانے کامعاملہ آپ کے سید احمد رائے بریلوی نے انجام دیا جے اہم کارنامہ قرار دیا گیا۔ مرزاحیرت لکھتے ہیں کہ کسی نے سید احمد رائے بریلوی سے پوچھاکہ آپ انگریزوں سے جہاد کیوں نہیں کرتے کیاوہ دین اسلام سے منکر نہیں؟ تو آپ کے سیداحدنے جواب دیا کہ ہم "سر کار انگریز پر کس سبع سے جہاد كري اور خلاف اصول مذہب طرفین كاخون بلاسبب گرادیں؟" يہی مرزاصاحب لکھتے ہیں کہ کلکتہ میں اسمعیل دہلوی نے جہاد کا وعظ میااور سکھوں کے مظالم سائے توایک منحص نے دریافت کیا کہ آب انگریزوں آپر جہاد کا فتوی کیوں نہیں دیتے؟ جواب میں استعیل دہلوی نے کہاکہ "انگریزوں پرجہاد کسی طرح واجب نہیں بلکہ انگریزوں پر کوئی حمله آور ہو تومسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ حملہ آوروں ہے لڑیں اور انگریز حکومت پر آئے نہ آنے دیں۔ "مرزاصاحب لکھتے ہیں کہ سیداحمدرائے بریلوی کے سوانح عمری اور مكاتيب ميں بيں سے زيادہ ايسے مقام يائے گئے بيل جہال كھلے كھلے اور علائيہ طور يرسيد صاحب نے بدلائل شرعی اینے پیرولوگوں کوسر کار انگریز کی مخالفت سے منع کیا ہے۔ (ص ۱۹۱۱ ۳۳۱، ۱۹۲۲۲۲)

یکی صاحب! حقائق کو مسخ کرنایا جھٹلانا کوئی آب سے سیکھے! اگریزوں سے دوستی کی تھی تو دیکھے کہ وہ اپنی تمام کارروائیاں خود تمام تفصیل اور شواہد کے ساتھ بیان کر دستے ہیں۔ کتاب "ہیم فرکے اعترافات" اردو میں بھی شائع ہو چکی ہے ورنہ برکلے دستے ہیں۔ کتاب "ہیم فرکے اعترافات" اردو میں بھی شائع ہو چکی ہے ورنہ برکلے

یو نیورشی امریکا ہے انگریزی میں حاصل کرلیں اور خود اندازہ کرلیں کہ آپ لوگوں کی اصلیت کیا ہے؟

المعلی کی صاحب! آپ نے تو قتیل اسلمیل دہلوی کواینے اکابر کی صف میں شار کر کے ان کی مدح کی ہے اور آپ کے غیر مقلد پروفیسر طالب الرحمٰن کے قریبی عزیز ڈاکٹر شفیق الرحمٰن زیدی نے اینے بمفلث "اہل توحید کے لئے کھے فکریہ "میں حضرت شاہ ولی الله محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ ہی نہیں بلکہ سید احمد اور اسمعیل دہلوی سے بھی کھل کر بر اُت و بے زاری کا اظہار کیا ہے۔ ص کا پر ہے کہ: ''ڈاکٹر (شفیق)ا ہے ہم مسلک ایک دوسرے عالم عبد المجید سوہدروی (جنہوں نے سید احمد اور اسلعیل قتیل کو اہل حدیث قرار دیاتھا) کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ یہاں یہ بحث نہیں کہ "صراط متنقم "كتاب كس كى ہے بلكه عبدالجيد صاحب جيسے جيد عالم اہل حديث "صراط منتقیم"کے مضامین ہی کو مواعظ حسنہ قرار دے رہے ہیں۔ کیاالی کتاب کے حوالے ے سید احمد اور شاہ استعیل صاحب کو اہل حدیث ثابت کرنا ایمانی موت نہیں؟" (بحوالہ اہل توحید کے لئے لمحہ فکریہ، ص۲۰)..... دیوبندیوں کے شائع کردہ "رسائل اہل حدیث" (جلد دوم) کے ص کا پریہ عنوان بھی ہے کہ "صراط متنقیم جھانی گناہ ہے۔"اس عنوان کے تحت لکھاہے کہ:"مولوی عبدالعزیز صاحب نور ستانی نے ایک مکتوب میں شاہ اسمعیل کی کتاب صراط منتقیم کے ناشر مکتبہ سلفیہ لا ہور کے متعلق لکھتے ہیں"ان کتابوں کو جن لوگوں نے طبع فرمایااور اس متم کے شرکیہ کلام، جو مسلک اہل صدیث کے سر اسر خلاف ہے، کوبلا تعلیق و تردید چھپوا کر شائع کیا، قابل ند مت ہے،ان كواس گناه سے توبہ كركے اپن توبه كااعلان كرناجائے۔" (بحوالہ اہل توحيد كے لئے لمحہ فكريه\_ص1۵)

جناب یکی! آپ اپ مسلک اہل صدیث سے توبہ کریں یا" صراط متنقیم "کاب
کی شرکیہ و کفریہ عبارات کو ایمان ٹابت کرنے کی فد موم کو شش اور گناہ سے توبہ
کریں ورنہ اپ فد بہب کے ان افراد کے بارے میں بھی اپنی بدزبانی، بدگوئی و غیرہ کا
ملخوبہ بنام "تحقیق جائزہ" شائع کریں جو صراط متنقیم کتاب کی اشاعت کو گناہ اور اس
کے مندر جات کو شرکیہ کہہ رہے ہیں اور سید احمد واسلمیل دہاوی کے بارے میں کہہ
رے ہیں کہ انہیں اہل حدیث تسلیم کرنا ایمانی موت ہے۔ اگر آپ نے ایسانہ کیا تو
شرق بور والے جان لیں گے کہ آپ رافضیوں کی طرح تقیہ کرنے میں بھی ماہر و
مشاق ہیں اور اپ مسلک و فد بہب کے بھی عامل ویابند نہیں۔

"سوال - كتاب تقوية الايمان وابيناح الحق و صراط مستقيم تينوں كتب كس كى تصنيف سے بين اور كتاب حجة الله البالغة كس كى تصنيف سے ہے بيني اس كے مؤلف كون بيں ؟

جواب: جة الله البالغه حفرت مولانا شاه ولى الله صاحب (رحمته الله عليه) كى تاليف إور صراط متنقم و تقوية الايمان جناب محمد اسليل صاحب كى برايينا حلى البحق بنده كوياد نهيس كيا مضمون برس كى تاليف؟ باقى ال تينول كتابول سے ميں واقف مول اور اس خاندان سے مستفيد اور ال كے عقائد و خيالات پر پورا مطلع ..... "مول اور اس خاندان سے مستفيد اور ال مطبوعه اوار واسلاميات، لا مور ، ١٩٨٥ء) مطبوعه اوار واسلاميات، لا مور ، ١٩٨٥ء) كنگو بى صاحب اگر علائے ديو بند ميں " ثقة " بيں تو جناب يجي آپ كوان كى گوانى ك

اپی تحقیق میں گوارا کیوں نہیں ہوئی؟ کیا آپ کے مدوح صرف اشر فعلی تھانوی ہی ہیں؟ باتی علائے دیوبندسے آپ و فاع کیوں نہیں کرتے؟ شایدای لئے آپ نے سی تحریک کے شایدات کے لئے تجابل تحریک کے شائع کر دہ پوسٹر میں درج گنگو ہی اور دوسر دل کی عبارات کے لئے تجابل شاطرانہ کا مظاہرہ کیا ہے۔

اس موضوع پر آپ ہے بچھ بعد میں بات ہو گی۔ پہلے آپ کے ند ہب کا ابتدائی یوسٹ مارٹم ہو جائے ، حالال کہ مناظر اہل سنت حضرت مولانامحمہ عمر صاحب احجروی ر حمتہ اللہ علیہ کی کتابوں "مقیاس حفیت "اور مقیاس وہابیت "میں آپ کے ٹولے کے ہر ہذیان اور آپ کی ہفوات و خرافات کاخوب جواب دیا جاچکا ہے اور پچھ عرصے سے ا فاصل مكرم مولانا محمد ضياء الله قادرى سيال كونى نے اپنى تحريروں سے دنيائے وہابيت : میں ماتم برپاکرر کھاہے،اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی ذلت ور سوائی کا سامان جاہااور " تخقیقی جائزه" جپهاپ کراہل حق کو موقعہ فراہم کیا کہ وہ آپ کی خباثت ور ذالت منظر عام پر لائیں۔ آپ لوگ دوسروں کوجو تلقین کرتے ہیں، جانے خود کواس سے مستلئی کیوں سمجھ لیتے ہیں؟ فرقہ واریت اور فتنہ و فساد آپ خود کرتے اور کرواتے ہیں اور ظاہر سے کرتے ہیں کہ آپ امن وسلامتی کے علم بردار ہی نہیں، ٹھیکے دار بھی ہیں، حالاں کہ آپ کے بروں نے تتلیم کیا کہ آپ کاٹولہ بی مسلم اتحاد کو ختم کروانے کے کے انگریز کی پیداوار ہے۔ ذراایے ند بہب کی گندگی ملاحظہ سیجئے کیوں کہ انگریزوں کی بیدادار میں ان کے جراشیم کا ہونا بدیمی بات ہے۔ آپ کے ممروطین، دیوبندیوں بی نے اپی تحقیق کے مطابق آپ کے برول سے ثابت کیا ہے کہ آپ کے ٹولے نے آمین بالجمر، رفع پدین، ار دو میں خطبہ جمعہ، عیدین میں بارہ تکبیریں کہنا، عور تول کو عیدگاہ لے جانا، او تچی آوازے نماز جنازہ، تراوی کی صرف ۸رکعات پڑھناوغیرہ کب

ے شروع کیاہے ....

الله الم خال صاحب نوشہر وی کے بید الفاظ توجہ سے ملاحظہ فرمائے۔ (کنیت کے لحاظ سے اللہ اللہ کیا اللہ کیا اللہ کا طلب اللہ کا طلب کے لحاظ سے "ابویکیا" کے الفاظ آپ کے لیے زیادہ دل کش ہوں گے) ..... لکھتے ہیں:

"شاہ محمد فاخر صاحب اللہ آبادی۔ جنہوں نے پہلی دفعہ جامع مسجد و ہلی میں آمین بالجمر کہہ کر تقلید کی بکارت زائل کردی۔"

(ص۱۹، سائل المل حدیث، جلد دوم بحواله نقوش ابوالو فامطبوعه ۱۹۲۹ء)

رسائل المل حدیث، ص۱۹، ۲ کے حاشیہ میں لفظ "بکارت" کے معنی و مغہوم کو
بیان کیا گیاہے، لکھتے ہیں "کنواری غیر شادی شدہ لڑکی کی شرم گاہ کا اندرونی پردہ جو پہلی
ہم بستری سے بھٹ جاتا ہے۔"

آپ کے مروطین دیوبند یول نے آپ کے بڑے کی عبارت سے یہ قابت کیا ہے

کہ آپ کی "آمین بالجمر "کی ابتداء تقلید سے زنا بالجبر کے ارتکاب سے ہو کی اور اس کے

مجرم کانام بھی لکھا، یعنی تقلید سے آپ کے افعال بدکاری کے متر ادف ہیں، یہ شاہ مجمہ
فاخر صاحب، شخ حیات محمہ سند ھی غیر مقلد کے شاگر دہیں۔ اس واقع کو "فقہائے

ہند "کتاب مولفہ محمہ المحق بھی صاحب کے حوالے سے دسائل المل حدیث جلد دوم

کے ص ۲۰ پر لکھا ہے۔ ص ۲۲،۲۵ پر ہے کہ "میاں نذیر حسین صاحب نے رفع یدین،

بانی فرقہ نیچریہ سر سید احمد خال کے کہنے سے شروع کیا تقا۔ چناں چہ مشہور مورخ محمہ اگرام لکھتے ہیں۔ "سر سید ۱۸۹۵ء کے ایک خط میں لیخی اپنی وفات سے تین سال پہلے

اکرام لکھتے ہیں۔ "سر سید ۱۸۹۵ء کے ایک خط میں لیخی اپنی وفات سے تین سال پہلے

لکھتے ہیں۔ میں نے دہا یوں کی تین قسمیں قرار دی ہیں، ایک وہائی، دوسر سے وہائی

کر بیا، تیسر سے وہائی کر بلا نیم چڑھا۔ میں اسپنے شیکن تیسری قرار دیتا ہوں۔

Click For More Books

جناب سید نذیر حسین صاحب وہلوی کو میں نے ہی ہم چڑھاوہائی بنایا ہے، وہ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے مگراس کو سنت ہدای جانتے تھے میں نے عرض کیا نہایت افسوس ہے کہ جس بات کو آپ نیک جانتے ہیں لوگوں کے خیال سے اس کو نہیں کرتے، جناب ممدوح میرے پاس تشریف لائے تھے جب یہ گفتگو ہوئی، میں نے سنا کہ میرے پاس سے اٹھ کر وہ جامع مسجد میں عصر کی نماز پڑھنے گئے اور اس وقت سے رفع یدین کرنے گئے۔ (بحوالہ موج کو ثر، ص ۲۹، میر)"

" یجی صاحب! آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ کی بنیادوں میں کیسے کیے لوگ شامل ہیں؟ آپ کے ممدوح علمائے دیوبندنے نیچر میہ فرنے کے بانی سر سید احمد خال کے بارے میں جو فتوے اور بیانات میاد گار جھوڑے ہیں ، وہ آپ کے علم میں ہول گے ، وہی سر سیداحمد خال آپ کے " شیخ الکل"کو نیم چڑھاوہائی بنانے والے ہیں اور انہوں نے ہی ر فع یدین آپ کے شخ الکل ہے شروع کروایا۔ آپ کے ای شخ الکل نے مرزا قادیانی کا نكاح پرهایا تھا۔ (ملاحظہ ہو، حیات طیبہ، ص ۲۷ مصنفہ عبدالقادر سابق سوداگر مل، مطبوعہ لاہور)..... آپ کے ڈانڈے کہال کہال ملتے ہیں، یہ آپ سے مخفی نہیں ہوتا . جاہے۔ مرزا قادیانی سے صرف آپ کے شخ الکل ہی کا تعلق نہیں، آپ کے تمام ٹولے کا ہے، چنال چہ آپ کے بروں کے فتوے موجود ہیں کہ قادیا نیوں کے پیچھے (ان کی اقتدامیں) نماز جائز ہے۔ کی صاحب! آپ تھبر ائیں نہیں، قادیانیوں کی اقتداء كرنے ميں آپ كے مدوح ديوبندى بھى آپ كے شريك بيں، پہلے آپ اين برول کی بدترین سیاه کاریاں ملاحظه فرمائیے بھرانیے ممروحین کاحال بھی من کیجئے گا۔ انہدی "انہدی "ازنواب وحید الزمال، ص۸۵ جاکے حوالے سے "رسائل اہل حذیث علدووم کے ص ۲۵ پرے۔

"نواب وحيد الزمال صاحب ارشاد فرماتے ہيں: ہمارے لئے مناسب نہيں ہے كه ہم دوسرے نبیوں کی نبوت کا انکار کریں جس کا تذکرہ اللہ نتعالیٰ نے توایل کتاب میں نہیں کیالیکن وہ اپنی ہی قوموں میں تواتر کے ساتھ نیکو کار انبیاء معروف ہیں اگر چہ وہ تومیں کا فرہی سہی جیسا کہ رام چندر، پھمن، کشن جی ہندوؤں میں، زر تشت فارسیوں میں ، کنفسیوس اور بدھا چینیوں اور جایا نیوں میں سقر اط اور فیجاغورٹ یونانیوں میں ، بلکہ ہم پرواجب ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ کے تمام نبیوں اور رسونوں پرایمان لائے۔" جناب یکی شرق بوری! آب نے "دارالتکفیر بریلی" کے الفاظ استعال کے ہیں آپ کے نولے کی ایسی خباتنوں پر دیوبندی تواب گر جنا برسناشر وع ہو ہے ہیں، بریلی کے دارالا بمان سے مرد جق (اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی رضی اللہ عنہ)نے دور غلامی میں بھی اعلائے کلمہ جن ہی اپناشعار رکھانہ آپ سمیت ہر باطل ٹولے کو ان سے اس لئے بغض وعناد ہے کہ انہوں نے دود صور کا دودھ اور یانی کایانی کر کے آپ لوگوں کے پنینے کی راہیں مسدود کردیں۔ آپ بتائے آپ کاوحید الزمال مذکورہ بالاعبارت میں جو مجه كهدر ماهم كياآب في النيركوني "محقيق جائزه" شائع كرن كي مت ى؟ الما مزید ملاحظہ فرمائیے: آپ کے معروحین دیوبندی بھی لکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا نکاح آپ کے شخ الکل نذیر حسین صاحب دہلوی نے پڑھایا۔اصل عبارت بھی ملاحظہ ہو:" (شادی کی) تاریخ مطے یا گئی تو آسانی دولہا لینی حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) دوخدام کی مخترس بارات لے کر دلی پہنچے۔خواجہ میر درد کی مبحد میں عصر و مغرب کے در میان مولوی نذیر حسین صاحب وہلوی نے میارہ سورویے مہریر تکاح پڑھاجو ضعف اور بردهای کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتے تنے اور ڈولی میں بیٹھ کر آئے تنے، حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) نے اس موقع پر مولوی صاحب کوایک مصلی اور پانچ روپ بطور ہدیہ دیئے۔" (ص ۲۷ بحوالہ تاریخ احمدیت ص ۲/۵۲)..... کوئی خاص ربط و تعلق ہی تھا کہ آپ کے ملال نذیر حسین صاحب باوجود ضعف اور عذر کے بطور خاص مرزا قادیانی کا نکاح پڑھانے آئے تھے۔

اور سنئے۔ آپ کے دیگر بڑے بھی مرزائیوں کومسلمان مانے ہیں:

اخبار اہل صدیث، امرت سر، ۱۷ ار ایریل ۱۹۱۵ء کے حوالے سے آپ کے پیارے دیو بندی ہی آپ کے ثناء اللہ امرت سری کابیان لکھتے ہیں کہ:

"اسلامی فرقوں میں خواہ کتنا بھی اختلاف ہو آخر کار نقطہ محمہ بیت پر جو درجہ ہے و الذین معد کاسب شریک ہیں، ای لئے گوان میں باہمی سخت شقاق ہو گر اس نقطہ محمہ بیت کے لحاظ سے ان کو باہمی رحماء ہونا چاہئے۔ مرزائیوں کاسب سے زیادہ مخالف میں نہوں گر نقطہ محمہ بیت کی وجہ سے میں ان کو بھی اس میں شامل سمجھتا ہوں۔ "(ص ۲۷)

جناب عبدالله روبڑی کی تردید کرتے ہوئے آپ کے ثناء الله امرت سری لکھتے ہیں۔ "لطیفہ۔ حافظ عبدالله اور ان کے نامہ نگار کے نزدیک متقی کادائرہ اتنا تنگ ہے کہ کوئی اور دائرہ اتنا تنگ نہ ہوگا، غیر مسلم تو متقی کی تعریف سے بالبداہت جاہے ہیں۔ مسلم فرقوں میں سے رافضی، خارجی معتزلہ، جمی، قادیانی، عرشی فرشی وغیرہ سب لوگ غیر متق ہیں۔ "(ص ۱۸ بحوالہ مظالم روبڑی ص ۲۷)

عبدالعزیز سیکرٹری جمعیۃ مرکزیہ اہل حدیث ہند کابیان لکھتے ہیں کہ: "آپ (ثناء الله الله الله الله مرزائی و کیل کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے مرزائیوں کو عدالت میں مرزائی و کیل کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے مرزائیوں کو مسلمان مانا۔" (ص ۲۸ بحوالہ فیصلہ مکہ ص ۳۷)

آپ کے ثناء اللہ امرت سری لکھتے ہیں: "میر اند بہب اور عمل ہے کہ ہر کلمہ کو کے بیجے (نماز میں) اقتداء جائزہ، جاہے وہ شیعہ ہویامر زائی۔" (می ۱۸ بحوالہ اخبار

## https://ataunnabi.blogspot.com/

44

ابل خدیث،امرت سر ۱۱رایریل ۱۲۳۵ء)

"فیصلہ مکہ" میں جناب عبدالعزیز تحریر فرماتے ہیں: "آپ (ثناء اللہ امرت سری) نے لاہوری مرزائیوں نہیں؟ آپ نے لاہوری مرزائیوں کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ مرزائی کیوں نہیں؟ آپ نے فتویٰ دیا کہ مرزائیوں کے پیچھے نماز فبائز ہے، اس لئے آپ خود مرزائی کیوں نہیں؟"(ص ۲۹ بحوالہ فیصلہ کمہ ص ۳۷)

یمی ثناءاللہ امرت سری لکھتے ہیں:"اگر عورت مرزائن ہے توعلاء کی رائے ممکن ہے مخالف ہو۔ میرے ناقص علم میں نکاح جائز ہے۔"

(ص ۲۸ بحواله اخبار الل حديث امرت سر ١٤ نوم ر ١٩٣٧ء)

الين عنايت الله اثرى صاحب كى بهى سنة، وه لكصة بين:

"رمفان البارک سے کھ روز پیش تریں نے میاں محود احمد صاحب (خلیفہ مرزاغلام احمد قادیانی) ہے کہا کہ نباز تراوی محبد اقصی (قادیان) یا کہ معبد مبارک میں پڑھاؤں گا۔ آپ دوستوں میں اعلان فرمادیں۔ موصوف (مرزامحمود قادیانی) نے فرمایا کہ آپ کی اقتداء میں کوئی نماز نہیں پڑھے گا کہ آپ نے بیعت نہیں گی۔ میں نے عرض کی کہ بیعت نہیں گی۔ میں نہیں ہوئی۔ بیعت کیے کرلوں؟ نماز کا تعلق اسلام سے بیعت نہیں، جب میں آپ (قادیانیوں) کو مسلمان سجھ کرافتداء کر رہا ہوں تو آپ کو میری افتداء سے کون می چیز مانع ہے؟ فرمایا ہمارا تو کوئی ایماء نہیں، تو اپ طور پر آزاد کی سے ہمیں مسلمان قرار دیتا ہے اور ہمارا آزاد خیال یہ ہے کہ توکا فرہے اور ہمارا آزاد خیال یہ ہے کہ توکا فرہے اور ہمارا آزاد خیال یہ ہے کہ توکا فرہے اور ہمارا آزاد خیال یہ ہے کہ توکا فرہے اور ہمارا آزاد خیال یہ ہے

(ص ۲۷ بحواله الجسر البليغ، ص ۱۲ بسا)

يى عنايت الله اثرى ايك احمى (قاديانى) سے ابنا مكالم تحرير كرتے بي كه:

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

45

''اکٹراہل حدیث احمد می ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ مرزاصاحب تو حنق تھے، فرمایا کہ منہیں وہ بھی ہل حدیث ہی تھے۔"(ص ۲۷ بحوالہ العطر البلیغ ص ۱۵۲)

آپ کے میر ابراہیم سیال کوئی بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، چنال چہ ان کا سیان ملاحظہ ہو:

"اس سے بیش ترای طرح کے اختلاط سے جماعت اہل حدیث کے کیر التعداد لوگ قادیانی ہوگئے تھے جس کی مختر کیفیت ہے ہے کہ ابتداء میں مولانا ابوسعید محمد حسین صاحب بٹالوی نے مرزاغلام احمد صاحب قادیانی سے ان کو الہامی مان کر ان سے مواقفت کی اور ان کی تائید میں اپنے رسالہ "اشاعة السنه" میں زور دار مضامین بھی لکھتے مواقفت کی اور ان کی تائید میں اپنے رسالہ "اشاعة السنه" میں زور دار مضامین بھی لکھتے ہوگئے۔" (ص ۲۲ کی بیعت میں داخل مورث سے جماعت اہل حدیث کے معزز افراد مرزاصاحب کی بیعت میں داخل ہوگئے۔" (ص ۲۲ کی کوالہ الخفال الجمور ص ۲۲)

آپ کے ٹولے کے ایک اور ملال عبد القادر حصار وی کابیان بھی آپ کے محبوب دیوبندی لکھتے ہیں، ملاحظہ ہو:

"میری (عبدالقادر حصاروی کی) لا ہور جمعیت میں اس شمولیت نہیں ہوسکتی کہ اس کے تکھوی امیر صاحب کے عقائد میں مر زائیت سرایت کر گئی ہے۔ جس شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، خروج د جال، ظہور مہدی نہیں ہوگا، یہ سب افسانے ہیں اور یہ عیسائی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور بخاری و مسلم میں جعلی و نا قابل اعتبار حدیثیں ہیں۔ مولوی معین الدین تکھوی اور محی الدین تکھوی ایسے عقائد والے شخص کو کافر نہیں کہتے حالاں کہ تکھوی خاندان کے جد ہزر گوار عارف باللہ مولانا عبدالر حمٰن مدفون مدینہ منورہ اور دیگر اکا بر علاء اہل حدیث کافتوی شائع ہو چکا ہے، کہ حیات مسیح کا مکر کافر ہے مگر مولوی محمد اکا بر علاء اہل حدیث کافتوی شائع ہو چکا ہے، کہ حیات مسیح کا مکر کافر ہے مگر مولوی محمد اکا بر علاء اہل حدیث کافتوی شائع ہو چکا ہے، کہ حیات مسیح کا مکر کافر ہے مگر مولوی محمد

علی کے دونوں صاحب زادے صرف اپنے والدکی رعابت کے لئے اپنے خاندان کے بررگ اعلیٰ کے نوئوں صاحب زادے صرف اپنے والد کی رعابت کے لئے اپنے خاندان کے بررگ اعلیٰ کے نوئی کا انکار کرتے ہیں اور مولوی محی الدین (لکھوی) تواس حد تک پہنچ کئے ہیں کہ مرزائیوں کو کا فرنہیں کہتے۔" (ص 24 بحوالہ ہفت روزہ تنظیم اہل حدیث لاہور، ص 11کالم ا-۲-۲۲ مارچ ۱۹۷۴ء)

آپ کے محبوب و مدوح دیوبندی اس عبارت پر تنجرہ کرتے ہوئے آپ کے
لکھوی صاحبان کوان کے جداعلی اور حصار وی کے فتووں کے مطابق کافر تھہراتے ہیں۔

الکھو کا معام سمجھے جانتے ہیں ان کے
جند بیان بھی دیوبندیوں سے سنئے۔
جند بیان بھی دیوبندیوں سے سنئے۔

حضرت علی فلیہ السلام کے یارے میں اہل حدیث غیر مقلد وہائی اثری صاحب الکھتے ہیں کہ حضرت علی بغیر باب کے نہیں پیدا ہوئے بلکہ ان کا باب تھا، ملاحظہ ہو: "دوسرے (رسالہ) میں بھیلی علیہ السلام کی پدر کی پیدائش پر پور کی بحث و تحجیص ہے اور دلا کل و براہین سے فابت کیا ہے کہ موصوف (حضرت علیہ السلام) کا باب تھااور وہ معلوم النسب اور شریف النسب تھ، بے پدر کی کا خیال خطرناک خیال ہے ..... افسوس ہے کہ مریخ بچاری کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا کہ دوسر وں کے لئے تو نکاح کے بعد بھی چھ ماہ تک کوئی کرامت قبول نہیں کی گی اور اس (مریم) کے لئے تو نکاح کے بغیر بعد بھی چھ ماہ تک کوئی کرامت قبول نہیں کی گی اور اس (مریم) کے لئے تو السلام کی والدہ ماجدہ تو اپنا شوہر اور اس کا باب بتار ہی ہے اور باب بیٹا بھی دونوں اسے تسلیم فرما والدہ ماجدہ تو اپنا شوہر اور اس کا باب بتار ہی ہے اور باب بیٹا بھی دونوں اسے تسلیم فرما دے ہیں مگر صدیوں بعد لوگوں نے انہیں بے پدر نہیں ..... عسیٰی علیہ السلام کی ایم نوج ہے ہی میں صدیوں بعد پھیلا ہے۔ "(مس سمے ۵) کوالہ العظر البلیخ پدر کی فیل مسلمانوں میں صدیوں بعد پھیلا ہے۔ "(مس سمے ۵) جوالہ العظر البلیخ پدر کا خیال مسلمانوں میں صدیوں بعد پھیلا ہے۔ "(مس سمے ۵) جوالہ العظر البلیخ پدر کوئیل مسلمانوں میں صدیوں بعد پھیلا ہے۔ "(مس سمے ۵) جوالہ العظر البلیخ پدر کی خیال مسلمانوں میں صدیوں بعد پھیلا ہے۔ "(مس سمے ۵) جوالہ العظر البلیخ پدر کوئیل مسلمانوں میں صدیوں بعد پھیلا ہے۔ "(مس سمے ۵) جوالہ العظر البلیخ پدر کوئیل مسلمانوں میں صدیوں بعد پھیلا ہے۔ "(مس سمے ۵) جوالہ العظر البلیخ پدر کوئیل مسلمانوں میں صدیوں بعد پھیلا ہے۔ "(مس سمے ۵) جوالہ العظر البلیخ پدر کوئیل مسلمانوں میں صدیوں بعد پھیلا ہے۔ "(مس سمے ۵) جوالہ العظر البلیغ

47

ص ۱۷۵ عیون زم زم، ص ۱۹،۰۳،۰۵، ۵۲)

و یکھا آپ نے بیکی صاحب! آپ کے ٹولے نے مرزائیوں قادیانیوں کو بھی · کفریات کینے میں مات دی ہے۔ آپ کے اس عنایت اللّٰدارُی نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں لکھاہے کہ انہیں مجھلی نے نہیں نگلااور ریہ بھی لکھاہے کہ ہر ہد ير نده نبيس بلكه انسان تفا\_ (ص٧٦،١٤ بحواله العطر البليغ ص١٩،٢٠،١٩) الله جناب لیجی شرق بوری! مذکورہ عبارات دیوبندیوں کی طرف ہے شائع کردہ "رسائل اہل صدیث" کی جلد دوم کے دیباہے سے نقل کی گئی ہیں، آپ کے محبوب و مدوح دیوبندیوں نے آپ کے ٹولے پر بخاری شریف کی تو بین کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ ایک صحافی اختر کاشمیری کے سفر نامہ" آتش کد وَارِیان "ص ۱۰۹ کے حوالے ہے ایک اال حدیث ملال بشیر الرحمٰن کے بیہ الفاظ بھی لکھے ہیں کہ: "ہم بخاری کو آگ میں ڈالتے ہیں، آپ اصول کافی کو نذر آتش کریں، آپ اپی فقہ صاف کریں ہم اپی فقہ (محرى) صاف كردي مے۔ " .... آپ كے وہائي ٹولے كے حكيم قيض عالم نے جس قدر دريده د منى اور شقاوت كامظام وكياب است برداشت كرناكى بدند بهب اور بدبخت ہی ہے ممکن ہے۔اس خبیث کی خبیث تحریروں کو بھی دیوبندیوں ہی کی زبانی ملاحظہ سیجئے۔ صرف عنوان کے طور پر جملے نقل کر رہا ہوں، (بیہ جملے جن کتابوں سے د یوبند یوں نے نقل کئے ہیں ان کے نام یہ ہیں:اختلاف امت کاالمیہ، خلافت راشدہ، صدیقه کا ئنات، شهادت ذوالنورین، واقعه کربلا، سیدناحسن بن علی) الم واقعه افك كي روايت مين امام بخاري مر فوع القلم بين ـ المارى شريف مين اسال والى روايت موضوع ہے۔

🖈 امام ترندی نے وضعی روایات اپنی کتاب میں درج کی ہیں۔

## https://ataunnabi.blogspot.com/

48

المنداحم بن حنبل كاجامع اول حقيقت ميں رافضي تھا۔

الملاحضرت على كى خلافت نام نهاد تقى\_

الم حضرت علی کے خود ساختہ حکمرانہ عبوری دور کو خلافت راشدہ میں شار کرنا صریحاً دین بددیانتی ہے۔

المراكس محابي نے حضرت على كى خلافت پر بیعت نہیں كى نہ بى خلافت كوتتليم كيا۔

المرت كى خلافت كولتليم كرناالله ورسول كارشادات كى كلزيب كرناب

الم حضرت علی دنیائے سبائیت کے منتخب خلیفہ تنے اور ان کا دور خلافت امت کے کے عذاب خداوندی تھا۔ کے کئے عذاب خداوندی تھا۔

الم حفرات حسنین (سیدناامام حسن و سیدناامام حسین) کو زمر ؤ صحابه میں شار کرنا سبائیت کی ترجمانی ہے۔

کے امام حسن کثرت جماع کے دل دادہ تھے اس لئے آخری ایام میں انہیں سل کا عارضہ ہو گیاتھا۔

ام حسن شہید نہیں ہوئے، کثرت جماع کی وجہ سے ذیا بیطس اور تپ محرقہ کی وجہ ان کی موت ہوئی۔ ان کی موت ہوئی۔

۲ امام حسین کاسفر کربلا بچگانه حرکت تھی۔ ۲

الم حسین اعلائے کلمۃ الحق کے لئے نہیں حصول خلافت کے لئے کوفہ کے اللہ کارادے سے نکلے تھے۔ ارادے سے نکلے تھے۔

امام حسین کویزید میں کوئی برتری نظر نہیں آئی تھی۔

اور کیے بیان کرتے جب کہ سالہاسال تک خود و مشق جاتے رہے اور عطیات سے لید

كروايس بہنچة رہے۔

🖈 تمام عالم اسلام اميريزيد كى بلند كردارى كامعترف اور جانے والاتھا۔

المم) حسین کسی شرکومٹانے کے لئے کوفہ نہیں گئے تھے۔

🖈 حضرت عمر فاروق کی شہادت میں صحابہ کاہاتھ تھا۔

ابوذر غفاری کمیونسٹ نظریہ سے متاثر تھے۔

ابو حنیفه مجوسی النسل نتھے، نو مسلم مجوسیوں کی طرح نسلی عصبیت انہیں ورثہ میں ملی اللہ میں ملی عصبیت انہیں ورثہ میں ملی

اوررافضیوں کی کارستانی ہے۔

المام ابوبوسف مفلوك الحال اور مجبول النسب خاندان سے تقے۔

🖈 ابن اسخق مسخره، ابن هشام تقیه باز اور واقدی کذاب تھا۔

🖈 (حضرت مجددالف ثانی) خواجه احمد فاروق سر ہندی نے شیعوں کے تصور امامت

ے متاثر ہو کرایئے لئے ایک مقام پیدا کرنے کی کوشش کی۔

الجھے ہوئے تصور الف ثانی شیعہ سی عقائد کے الجھے ہوئے تصور امامت کی پیداوار کھ

تھے، وہی مرزا قادیانی کے لئے نبوت کی راہ میں ہموار کر گئے۔

(معاذ الله ثم معاذ الله)

الم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے حضرت علی کی خلافت کونص سے ثابت کیا ہے تو

شاه صاحب کے اس فرمان کو تھیم فیض عالم نے مخبوط الحواسانہ کلمہ قرار دیا۔

یمی نہیں آپ کے محبوب و ممدوح دیو بندیوں کے لئے حکیم فیض عالم کہتے ہیں (اور بیات توضیح کہتے ہیں)کہ

🛠 عبدالی فرنگی محلی واشر فعلی تھانوی شیعیت کے ترجمان ہو کررہ میئے تھے۔ محمود

## https://ataunnabi.blogspot.com/

حسن، حبیب الرحمٰن، حسین مدنی، ابوالکلام آزاد مسلمانوں سے کٹ کر کفر کادامن بی فقاے رہے۔ سے اور آپ کے اس" مایہ ناز"غیر مقلد کیم فیض عالم کے لئے آپ کے عبدالقد بر خاموش جزل سیریٹری جمعیت علاء اہل حدیث نے جس طرح مدح کی ہو وہ بھی دیوبند یوں نے نقل کی ہے۔ آپ کے ای کیم نے دیوبند ی تبلیغی جماعت کے بانی محمد الیاس کو بھی غیر مقلد'قرار دیا ہے جس پر دیوبندیوں نے آپ کے اس کیم کو کاذب قرار دیا ہے۔ دیوبندیوں نے آپ کے کئیم کی خیات و کذب اور جہائت کی خوب نشاندی بھی کی ہے۔

آنپ کے وحید الزمال کا "حیات وحید الزمال" (مطبوعہ نور محر کارخانہ تجارت کتب، کراچی) کے ص ۷۰ایر بیرار شاد ملاحظہ ہو، وہ لکھتے ہیں: "بھلاان پاک نفسوں پر معاویه کا قیاس کیوں کر ہو سکتاہے،جونہ مہاجرین میں سے ندانصار میں سے،ندانہوں نے آل حضرت (علیہ کے کوئی خدمت اور جال نثاری کی بلکہ آپ سے لڑتے رہے اور فتح مکہ کے دن ڈر کے مارے مسلمان ہو گئے بھر آل حضرت علیہ کی و فات کے بعد حضرت عثان کویه رائے دی که علی اوڑ طلحہ اور زبیر رضی الله عنہم کو قل کر ڈالیں۔" (بحواله وحيد اللغات ماده عز)....اس كتاب ك ص ف اير آب ك نواب صاحب كابير ارشادے کہ "ایک نیچے مسلمان کا جس میں ایک ذرہ برابر بھی پینمبر صاحب کی محبت ہو دل بير گوارا كرے گاكه وہ معاويه كى تعريف اور توصيف كرے البته ہم اہل سنت كابير طریق ہے کہ صحابہ سے سکوت کرتے ہیں اس لئے معاویہ سے بھی سکوت کرنا ہمارا ند بهب ہے اور یبی اسلم اور قرین احتیاط ہے مگر ان (معاوید) کی نبیت کلمات تعظیم مثل حضرت و رضی الله تعالی عنه کهناسخت دلیری اور ب با کی ب الله محفوظ ر کھے۔ " ابو الكلام آزاد كا ايك فقرہ الل حديث نولے كے لئے بھى ابو برغزنوى كے

Click For More Books

حوالے ہے دیوبندیوں نے لکھاہے، ابوالکلام نے کہاکہ: "ان (اہل حدیث) پھروں کو اگر میں ہزار برس بھی تراشتار ہوں تو ان سے انسان کا بچہ تو میں پیدا نہیں کرسکتا ہوں۔" (بحوالہ فاران، سلور جو بلی نمبر ۱۹۸۹ء ص ۲۱۹)

کہتے بی صاحب! شرق بور شریف کے باشندوں کو آپ نے اینے ند ہب کے بارے میں بیہ حقائق بھی بتائے؟ بیہ سب آپ کے لاڈ لے دیوبندیوں نے آپ کے نو لے کے لئے لکھے ہیں اور اس کام کووہ" فی سبیل اللہ جہاد" سمجھتے ہیں۔ دیو بندیوں کو تو اب احساس ہواہے، وہ تو شاید اب تک آپ کو اپنا ہی انوٹ انگ سمجھتے رہے تھے لیکن مر زائیت ہے آپ کے ٹولے کی خاصی موافقت ویگا نگت ہے وہ گھبر اگئے کیوں کہ ا نہیں اپنی "تحذیر الناس" ہی ہضم نہیں ہور ہی تھی،وہ آپ کی اتنی بہت سی بکواس کیسے ڈ کار کیتے۔ آپ تھانوی کو اپنا ممروح ثابت کر رہے ہیں اور آپ کا تھیم فیض عالم تو تھانوی کو شیعیت کاتر جمان ٹابت کررہاہے۔ دیوبندیوں کی تحریروں سے آپ کے غیر مقلد وہابیوں کی مطابقت میں قادیانیوں کی اقتدااور کرشن، رام کی تعریف وغیرہ کے بارے میں ذکر کر چکا ہوں کہ تکھوں گا، لیکن اس سے پہلے مناظر اعظم اہل سنت حضرت مولانا محمد عمر احجروی رحمته الله علیه کی کتاب مقیاس الوہابیہ ہے آپ کے ند ہب کے بارے میں اعمال کے حوالے ہے بھی ایک مخضر جھلک پیش کر دوں تاکہ نظریہ وعقائد کے ساتھ آپ کے ٹولے کاعملی کر دار واحوال بھی بے نقاب ہو۔ آپ مولانا محمر عمر صاحب کے نام سے شاید تلملانے لگ جائیں۔ اگر آپ کو اپنے لئے د یوبندیوں کے سواکسی اور سے ندمت و ملامت نہیں جائے تو آپ نے اپنے "مختیقی جائزہ "میں کسی اور گروہ ہے محبت و تعلق ظاہر کیوں نہیں کیا؟ جب آپ نے ایسا نہیں كياتواب آب اين مبغوض مكر فرقد ناجيه سے اپنااحوال سننے پر تلملائيں نہيں ..... زياده شور کریں گے تودیوبندیوں کی تحریروں سے بھی ان حوالوں پر تائید پیش کردوں گا۔

ہم حضرت مولانا محمد عمر الحجمروی کی کتاب "مقیاس الوہابیہ" ۲۹۸ صفحات پر مشمل ہے، جون ۱۹۷۰ء کی مطبوعہ میرے پاس ہے۔ اس کے صفحہ نمبر ۱۹۵۰ سے وہ آپ لوگوں کے اعمال کے بارے بیں جو کچھ لکھتے ہیں اس میں سے صرف عنوان (بحوالہ) ملاحظہ ہوں:

الم حدیث و با بیول کے نزدیک نجاست سے آلودہ جوتے مجد میں لے جانااور ان جو تول میں نماز اداکر ناجا کزدیک الم عرف الجادی ص ۱۱)

الن حدیث وہابیوں کے نزدیک منی ہر صورت پاک ہے۔ (عرف الجادی ص ۱۰، فقہ محمدی کلاں صابع، فتوی نذیریہ ۱۹۷۸)

الل مدیث کے نزدیک جنی اذان کہ سکتاہے۔ (عرف الجادی ص ۲۲)

المران كمنامكروه نبيل\_ (فقه محمديه ص ٩٥ فتوى ستاريه ١١٨)

الم سجدهٔ تلاوت بوضو ثابت ہے۔ (فتوی نذیرید ۸ ۱۸ سرا)

المر جوبايون كابيثاب بيناجائز ہے۔ (فتوى ثنائيه ١٥٥٥)

الم کھواطال ہے۔ (تفییر ستاری ضمیمہ (د)ص۲۹س)

المحموا، كوكرا، كهونكاطال بير- (فتوى ثنائيه، ص ١٥٩٨،٥٥٧)

الم مردے کھانے والا جانور "بخو" کھانا جائز ہے۔ (عرف الجادی ۲۳۵ فتوی ستاریہ، صلام ۲۲)

الم برى عمرك آدمى كوغير عورت كادوده بلاناجائز براعرف الجادى صوا)

اک غیر عورت کادود ہے بڑی عمر والے آدمی کو بلانا جائز ہے اگر چہد داڑھی والا ہو تاکہ اس مرد کواس عورت کادیکھنا جائز ہو جائے۔

(روضة الندبير ص٢٣٦ ـ نزل الابرار ص١٥٠ النبح المقول ص٢١)

اللہ مردانی بیوی کادودھ پی سکتاہے۔ عورت کادودھ مرد کے ذکر کے سوراخ میں ڈالاجاسکتاہے۔(فتوکی نذیریہ ص۲۹۲ر۲)

المحدمين محراب كابنانا، ناجائز ہے۔ (فتوی ستاریہ ص ۱۷۲۳)

الله نماز میں سلام کاجواب ہاتھ اٹھا کر دینادر ست ہے۔ (فتوی ثنائیہ ص ۱۵ سارا)

الله موند هے کھل جانے سے نماز نہیں ہوتی، ناف کا ذکر نہیں ہے یعنی ناف کھل جانے سے نماز نہیں ہوتی، ناف کھل جانے سے نماز ہوجائے گی۔ (فتویٰ ستاریہ صاار ۳)

الله المرد اور غلام اگر عورت کے پیچھے نماز پڑھے تو جائز ہے۔ ( فقہ محمد میہ ص

☆ عورت مردوں کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو اس کی نماز بھی نہیں ٹو متی۔ (فقہ محمد کالاں ص ۱۵۷)

الله نماز کے دوران اگر منی اتر کر ذکر کے در میان آوے اور وہ شخص اپنے ذکر کو کیڑے سے پکڑر کھے، منی باہر نہ نکلے یہاں تک کہ سلام پھیرے تواس کی نماز درست ہو جاتی ہے کہ وہ بمیشہ پاک ہے یہاں تک کہ منی باہر نکلے اور عورت کا حکم بھی مر دکی مانند ہے۔ (فقہ محمد ک کلال ص ۲۹)

الله ناسے بیدا ہونے والی اپنے نطفے کی لڑکی سے نکاح جائز ہے۔

(عرف الجادي ص١٠٩)

الم المسمى مخض نے اپنے باپ كى بيؤى ہے جماع كيا تواس كے باپ پروہ عورت حرام

نبیں ہو گی۔ (نزل الا برارص ۲۸۸)

ای طرح آگر کسی نے عورت سے زناکیا تواس عورت کی ماں اور بیٹی اس زانی کے لئے طلا ہے اس طرح آگر کسی کے بیٹے نے ایک عورت کے ساتھ زناکیا تو وہی عورت باپ کے لئے طلال ہے اس طرح باپ نے کسی عورت سے زناکیا تو وہی عورت بیٹے کے لئے ملال ہے۔ (زن ل الا برار ص ۲۱۲۱)

اپنی بہو) ہے جماع کیا تواس کے بیٹے پروہ اپنی بہو) ہے جماع کیا تواس کے بیٹے پروہ عورت جرام نہیں ہوگی۔ (نزل الا برارص ۲۸ ۲۸ ۲۸، فتوی نذیریہ ص ۲۸۵۰ ۲۸)

اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کی مال (اپنی ساس) سے جماع کیااس پر اس کی عورت حرام نہیں ہوتی۔ (نزل الا برارص ۲۸۸۷)

الله الله امرت مرى في دادى اوع نانى كے ساتھ نكاح كرف كو مباح اور جائز كر ديا۔ سوتيلے بھانے كى مباح اور جائز كر ديا۔ (اخبار اہل حديث، ٢١ محرم ١٣٣٠ه، التوحيد والنه ص ٢٤٣)

الم متعہ کے مباح ہونے پر اباحت قطعی ہے، متعہ جائز ہے۔ (نزل الا برار ۲۸۳۸)
الم مشتر کہ لونڈی سے تین آدمی ایک ہی طہر میں صحبت کریں اور پیدا ہونے والے نئے کے تینوں دعوے دار ہوں تو فیصلہ قرعہ سے ہوگا قرعہ نے جس کو مستحق بنادیاوہ مستحق ہے۔ (نزل الا برار ص ۲/۷۵)

الجادی۲۰۸) کو خان کو زناج اس کو زناجائز ہے اس پر حدواجب نہیں۔ (عرف الجادی۲۰۸)

 ہے۔ مردا پنز کر کوعورت کے ختنے کی جگہ پرر کھے اور اس کے اندر داخل نہ کرے تو مردوعورت پر عسل واجب نہیں ہوتا۔ (فقہ محمد بیاص ۲۵)

ہے ہوی نے شوہر کویا شوہر نے ہوی کو جگا کر جماع کیا، اس عورت کی ای شوہر سے یا کسی دوسر ہے ہونے والی شہوت زدہ بٹی نے اپنے باپ کو چھوا یا عورت نے اپنے شوہر سے یا کسی دوسر ہے ہونے والے بیٹے کو چھوا تو وہ عورت اس پر حرام نہیں ہوگ۔ ای طرح کسی شخص نے شہوت یا بغیر شہوت کے اپنی ساس کا بوسہ لیا یا کسی اور جگہ کو چو ما تو اس کی عورت (بیوی) اس پر حرام نہیں ہوگی، اگر ساس کا بوسہ لیا، معانقہ کیا یا کھر چایا گاٹا تو بھی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی۔ (نزل الا برارص ۲۱۲۸)

یں رہاں آدمی نے کسی اجنبی عورت کے ساتھ طریق غیر کے ساتھ جماع کیا لیحن و بر (مقعد) کے راستے جماع کیا، پھر، لوہایا لکڑی فرج میں ٹھونس دی اور عورت مرگئی تواس آدمی پر قتل کا فعل ثابت نہ ہوگانہ زناکاحق مہر۔ (نزل الا برارص ۲۸۵۷)

المرارض ۲/۲) مورت کو غیر آدمیوں کو دیکھناجائز ہے۔ (نزل الابرار ص ۲/۲)

الم جماع کے بعد نہانانماز کے وقت واجب ہے، فوری نہیں۔

(فقه محمريه كلال ص٠٥١٠)

اللہ شرعامرغ کی قربانی (عید قرباں پر) جائزہ۔ (فتوی ستاریہ ص۲۲۲)
اللہ کی صاحب! آپ کے محبوب و محروح دیوبندیوں ہی کے محرامین صفدر صاحب نے "امام اعظم ابو حنیفہ اکیڈی، گو جرال والا کی طرف ہے اپریل ۱۹۸۹ء میں شائع کر دہ اپنے رسالے "غیر مقلدین کی فقہ کے دوسو مسائل "میں آپ کے جناب وحید الزمال کی کتاب "نزل الا برار من فقہ النبی المختار " ہے جو کچھ لکھا ہے اس میں مجمی آپ کے گولے کے ایسے بہت ہے گند لکھے ہیں، انہی کے الفاظ میں کچھ ملاحظہ ہوں:

وہ فرماتے ہیں "پاک وہند ہیں جب انگریز کے منحوس قدم آئے تواس کافر عکومت کے زیر سابیہ ایک غیر مقلد عالم نے اس (در مختار، فقہ حفی کی کتاب) کے مقابلے ہیں ایک کتاب لکھی جس کانام "نزل الا برار من فقہ النبی الحقار" رکھا جس کا مطلب ہے کہ نبی مختار علیہ السلام کی فقہ سے لوگوں کی مہمان نوازی بس اب کیا تھا، مطلب ہے کہ نبی مختار علیہ السلام کی فقہ سے لوگوں کی مہمان نوازی بس اب کیا تھا، سب کو بید دعوت دی جانے گئی کہ "در مختار" امتی کی فقہ نبے اور "نزل الا برار" نبی کی فقہ ہے۔ امتی محصوم نہیں ہو تا، اس لئے اس کی فقہ میں خطاکا اختال ہے اور نبی محصوم ہو تا ہے، اس کی فقہ میں غلطی کا اختال نہیں۔ گر اس کتاب (نزل الا برار) کو غیر مقلدین کے علاوہ کی نے بھی قبول نہیں کیا۔ اس کتاب کے دوسو مسامی نمونہ کے مقلدین کے علاوہ کی نے بھی قبول نہیں کیا۔ اس کتاب کے دوسو مسامی نمونہ کے مقلدین کے علاوہ کی نے بھی قبول نہیں کیا۔ اس کتاب کے دوسو مسامی نمونہ کے مقلدین کے علاوہ کی نے بھی قبول نہیں کیا۔ اس کتاب کے دوسو مسامی نمونہ کے مقلدین کے علاوہ کی نے بھی قبول نہیں کیا۔ اس کتاب کے دوسو مسامی نمونہ کے مقلدین کے علاوہ کی نے بھی قبول نہیں کیا۔ اس کتاب کے دوسو مسامی نمونہ کے مقلدین کے علاوہ کی نے بھی قبول نہیں کیا۔ اس کتاب کے دوسو مسامی نمونہ کے مقلدین کے علاوہ کی ۔ (جن مطابی خلا بولی اس کتاب کے دوسو مسامی نمونہ کے سامی نمونہ کے دوسو مسامی نمونہ کے سامی نمونہ کے سامی نمونہ کے دوسو مسامی نمونہ کی اس کتاب کی دوسو مسامی نمونہ کے دوسو مسامی نمونہ کے

🖈 عرش خدا کام کان ہے۔ (۱/۳)

ان مناکچره، آنگه، کان، ناک، کندها، پیلی، ٹانگ، پاؤل، انگلیال سب کچھ ہے۔ دم سوری

الم عورت کی شرم گاہ کا بیر وتی حصہ ( فرج خارج ) مثل انسان کے مونھ کے ہے، ایعنی بوسہ دینا جائز ہے۔ (ص ۱۲۱۱)

الل مديث، هيعان على بين \_ (ص مرا)

المن المحالی ہوئے کیڑے میں نماز پڑھی تو نماز صحیح ہے، (شوکانی، نواب صدیق حسن ) (صریح کے است کی اللہ میں نواب صدیق حسن ) (ص ۱۷۱۳)

الم شوکانی اور نواب صدیق فرماتے ہیں بیں بے وضو تھا تو مقتدی نمازنہ دہر اکیں ،ان کی نماز صحیح ہے۔ (۱۰۱۲)

المام نے بعد نماز کہا، میں ناپاک ہوں، مقتریوں کی نماز صحیح ہے۔ (ص۱۰۱ر)

ام نے نماز کے بعد کہا، میں کافر ہوں، مقتدیوں کی نماز صحیح ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں۔ (ص۲۰۱۸)

🖈 جو شخص موکده سنتی ادانه کرے تواس پر کوئی گناه نہیں۔ (۱۰۱۲)

الله نماز فرض ره جائے تواس کو قضایر هناجائز نہیں۔ (ص ۱۳۱۸)

الم بوقت نکاح باہے بجانے واجب ہیں۔ (ص ۱۲)

🖈 بعض صحابه فاسق تنهے، مثلاً ولید معاویہ ، عمر ، مغیرہ ، سمرہ۔ (ص ۱۹۸۳)

الله شراب پینے والے کا جھوٹا ہر حال میں پاک ہے، جاہے شراب پینے ہی فور احجوٹا کرے۔(ص۱۳۱۸)

ا کر عورت مرد نے قصد اجماع کیا تو مرد پر کفارہ و قضاد و نوں لازم ہیں، عورت پر صرف قضاد و نوں لازم ہیں، عورت پر صرف قضالازم ہے۔ (ص ۱۲۲۳)

☆ مرد نے عورت کی دیر زنی کی، انزال بھی ہو گیا تو مرد پر قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔(ص۱۲۳)

ا کہ کہا بھولے سے جماع کر لیا، روزہ یادنہ تھا پھر قصد اجماع کر لیا، اب روزہ نہیں تو کوئی کفارہ نہیں۔ (ص۰۲۳)

اللہ محسل فرض ہو اور بردہ کی جگہ ہو تو مرد کو مردوں کے سامنے اور عور توں کو عور تون کے سامنے ننگے ہو کر عسل کرناضروری ہے۔(ص۱۲۲۸)

اندہ منی عورت نے صحبت کے بعد عسل کر کے نماز پڑھ لی پھر عورت کی باتی ماندہ منی باہر نکل آئی تو عسل اور نماز کا دہرانا نہیں ہے کیوں کہ یہ منی بغیر شہوت کے خارج ہوئی۔(ص ۱/۲۳)

الم مردعورت بنظے ہو کرشرم گاہیں ملائیں تووضو نہیں ٹو شا۔ (صوارا)

الما جانور کی شرم گاہ میں جماع کیا تو عسل فرض نہیں۔ (ص ۱/۲۳)

الم آدمی کے پاخانہ کے مقام میں جماع کیا (دیرزنی) توعسل فرض نہیں۔

(ص ۱/۲۳)

الم مرده عورت سے جماع کیا تو عسل فرض نہیں۔ (ص ۱/۲۳)

الله عورت نے انگل استعال کی تو عسل فرض نہیں، عورت اگر لکڑی کاذکر (آلہ تناسل) بناکر استعال کرے تو عسل فرض نہیں، عورت اگر لکڑی لوہ کاذکر اس صفائی سے استعال کرے کہ ذکر تو سار ااندر جاتار ہے گر ہاتھ کی ہتھیلی اندام نہائی کونہ کی تو وضو نہیں ٹونٹا۔ کسی مردہ کاذکر عورت اپنی شرم گاہ میں داخل کرلے تو بھی عسل فرض نہیں، غورت نے لڑکے کاآلہ تناسل (ذکر) داخل کرایا جو بالغ نہ تھا تو کسی مربی عسل فرض نہیں۔ (۱۸۲۷)

الله تاسل المروجهی این و بر (مقعد) میں لوہے، لکڑی، یامر دے یا جانور کا آلہ تاسل داخل کرے نوعسل فرض نہیں۔ (ص ۱۲۴۷)

الم قرآن پڑغلاف ہو تو سر کے بینچے (تکمیہ کی جگہ) یا پیٹھ کے پیچھے رکھ لینا مکروہ نہیں۔(ص۲۷را)

الم فلفه، منطق اور كلام (عقائد) كى كتابول سے استخاجائز ہے۔ (١١٢٧)

انسان، خزر وغیره برجان دار کی کھال ریکنے سے پاک بوجاتی ہے۔ (۱۲۹)

الم حرام جانور کو ذریح کرنے سے سوائے خزیر کے باقی سب کا کوشت اور چربی بھی یاک ہو جاتی ہے۔ (۱۳۰۰)

العاب محققین اہل حدیث کے نزدیک یاک ہے۔ ( مبدر ا)

اسرا) کے اور خزیر کا جھوٹایانی دودھ وغیرہ بھی پاک ہے۔ (۱۳۱۱)

الم کتے کا بیشاب اور یاخانہ بھی پاک ہے۔ (۵۰/۱)

🖈 ہر طلال اور حرام جانور کا بیثاب پاک ہے۔ (۹۸۸)

اور طال بھی۔ (۱۳۰۰)

الله نماز باجماعت میں مرد عورت کے ساتھ ساتھ ایک صف میں مل کر پڑھیں تو نماز فاسد نہیں۔(۱۰۰را)

🖈 مرد نماز میں تھاعورت نے اس کابوسہ لیا تو نماز نہیں ٹوٹی۔(ااارا)

الله تحمی شخص نے ایک عورت سے زنا کیااس عورت کی ماں اور بیٹی اس مرد پر حلال میں۔(۲/۲۱)

اس کابوسہ لیا، اس کو کاٹا، گلے لگایا بلکہ اس سے صحبت بھی کی تو نکاح قائم رہا۔ اس کے ساس کابوسہ لیا، اس کو کاٹا، گلے لگایا بلکہ اس سے صحبت بھی کی تو نکاح قائم رہا۔ (۲/۲۸)

یکی صاحب۔ آپ کے ممدوح دیوبندیوں کے امین صاحب نے لکھاہے کہ وحید الزمان صاحب نے لکھاہے کہ وحید الزمان صاحب کا کہنا ہے کہ ان کی اس کتاب "نزل الا برار "کا مطالعہ کرنا نفل نماز سے زیادہ تواب رکھتا ہے۔ (بحوالہ کنزالحقائق)

ہے ابھی تو میں نے آپ کے فرجب کی کھے جھلکیاں پیش کی ہیں، اگراپ پاس موجود ذخیرہ کتب ہے ای طرح حوالے نقل کر تارہا تو کھمل پوسٹ مارٹم ہو جائےگا۔ آپ کے خقیقی جائزے کے مندر جات کے جواب کے ساتھ ساتھ آپ کے فد جب اور آپ کے ممد وحین ہے آپ کے تعلق کے خفائق پیش کرناضروری تھے تا کہ شرق پور والے جان لیں کہ آپ نے اپنے جھوٹے ہونے کا جُبوت خود فراہم کرنے میں کوئی کسر

واضحرے کہ میں نے آپ کے وہائی ند بہب کے عقائد واعمال کے لئے آپ کی کتب کے حوالے بی پیش کیے ہیں،ان پر کوئی تصرہ نہیں کیا،نہ بی کوئی قضاحت وغیرہ کی ہے، میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ آپ کے ممدوحین دیوبندی ہی آپ کے ند بہب کے بطلان کو جہاد سمجھتے ہیں اور اہل سنت و جماعت کی طرف ہے ہر باطل کے خلاف بھی مصلحوں سے کام نہیں لمیا گیا بلکہ صدائے حق کو بے باک سے بلند کرناہی صحیح العقيده ابل حق ابل سنت و جماعت كاشعار اور اعتبار و افتخار ہے۔ صرف ديوبنديوں كا تعاقب ہی نہیں، ہم اہل سنت و جماعت کسی اینے کی بھی ہر زوسر ائی پر مہر بہر لب نہیں رہے، جیساکہ پروفیسر طاہر القادری (وغیرہ) کے بارے میں ہمارا موقف ہے وہ بھی سی بریلوی ہی متعارف ہوالیکن جب اسے زاہ حق سے الگ پایا تواس سے کوئی رعایت نہیں برتی گئیاوراحقاق حقِ کے لئے ہماراطرزوطریق مبہم یاغیرواضح نہیں۔ آپ نے د بوبند بوں کے ساتھ اپنی مطابقت و موافقت ثابت کرنی جابی حالاں کہ وہ اس کی تردید كررے بيں ليكن ہمارے لئے آپ كى طرح وہ بھى درست نہيں۔ كون كتنا بروا مجرم ے؟ ہمیں اس کا فیصلہ نہیں کرنا، ہم تواسیخ احباب کو سیح عقائد پر ثابت و قائم رکھنے کے لئے حقائق بیان کرتے ہیں اور آب ہی لوگوں کی تحریروں سے جود آپ کاغلط ہونا

ٹابت کرتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گا۔ آپ شاید پر بیٹان ہورہے ہوں گے کہ انجی تابت کرتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گا۔ آپ شاید پر بیٹان ہورہے ہوں گے کہ انجی تک آپ کے مدوح دیو بندیوں کی قادیا نیوں کی افتداء کرنے والی عبارت کیوں پیش نہیں کی، لیجئے وہ بھی ملاحظہ فرمائے:

اللہ ویوبندی وہائی تبلیغی جماعت کے موجودہ سرپرست جناب ابوالحن علی ندوی اپنی كتاب "سوائح عبدالقادر رائے بوری" (مطبوعہ مكتبہ اسلام لکھنو) کے ص ۵۵ پر لکھتے ہیں "اس زمانہ میں مرزاغلام احمد قادیانی کے دعوے اور دعوت کا بڑاغلغلہ تھا، پنجاب میں خاص طور پر مسلمانوں کی تم بستیاں اس چرہے اور تذکرہ ہے خالی تھیں، ان کی كتابين اور رسائل مسلمانوں میں پڑھے جاتے تھے اور ان پر بحث و گفتگو كاسلسلہ جارى ر ہتا تھا، حضرت (رائے پوری) کے وطن (ڈھڈیاں) کے قریب ہی بھیرہ ہے، وہاں کے ایک عالم جو حضرت (رائے بوری) کے خاندانی بزر گوں کے شاگر د بھی تھے، تھیم نور الدین ( قادیانی)، مرزاصاحب ( قادیانی) کے خاص معتقدین اور معاونین میں سے تھے اور ان (مرزا قادیانی) کی نصرت اور رفاقت کے لئے مستقل طور پر قادیان میں سکونت پذیریتھے، مرزا صاحب ( قادیانی) کے عنداللہ مقبول اور مستجاب الدعوات ہونے کاان کے معتقدین اور حلقہ اثر میں عام چرجا تھا، حضرت (رائے بوری) نے مرزا صاحب (قادیانی) کی تصنیفات میں کہیں پڑھاتھا کہ ان (مرزا) کو خدا کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ اجیب کل دعائك الافي شركائك (میں تہارى تمام دعائيں قبول کروں گا، سوائے ان وعاؤں کے جو تمہارے شرکت داروں کے بارے ہوں) حضرت (رائے پوری)نے مرزاصاحب (قادیاتی)کوای الہام اور وعدہ کاحوالہ دے کر الفل گڑھ سے خط لکھا جس میں تحریر فرمایا کہ میری آپ سے کسی طرح کی بھی شرکت نہیں ہے اس لئے آپ میری ہدایت اور شرح صدر کے لئے دعا کریں ، وہاں

(قادیان) ہے مولوی عبدالکریم صاحب کے ہاتھ کالکھا ہوا جو اب ملاکہ تمہارا دط پہنچا تمہارے لئے خوب دعاکرائی گئی، تم بھی بھی اس کی یاد دہائی کر دیا کرو۔ حضرت (رائے پوری) فرماتے تھے کہ اس زمانہ میں ایک پیسہ کا (پوسٹ) کار ڈتھا، میں (مرزا قادیائی کو) تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعدا یک کار ڈدعاکی درخواست کاڈال دیتا تھا۔

جناب شاہ عبدالرجیم رائے پوری کے مرید خاص جناب عبدالقادر رائے پوری کا (جن کا اصلی نام غلام جیلانی تھا) مزید احوال ملاحظہ ہو۔ ابوالحن علی ندوی صاحب، ص ۱۲ پر لکھتے ہیں کہ رائے پوری نے "حکیم (نورالدین قادیانی) صاحب کی مجلس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، میں دیکھا تھا کہ کچھ کچھ و قفہ کے بعد وہ (حکیم قادیانی (برے در دے لا الله الا انت سبحانك انی کنت من المظالمین، اس طرح پڑھتے تھے کہ دل کھنچا تھا، مجھے خیال ہو تا تھا کہ ان کوائی رفت اور انا بت ہوتی ہے، یہ کیے ضلالت پر ہوئے ہیں؟ مگرای کے ساتھ دل میں اتا تھا کہ میں جس اللہ کے بندے کو دیکھ کر آیا ہوں اگر اللہ تعالی رحمٰن ورجیم ہے اور یقینا ہے تو اس کو ضلالت میں نہیں چھوڑ سکا، موں اگر اللہ تعالی رحمٰن ورجیم ہے اور یقینا ہے تو اس کو ضلالت میں نہیں چھوڑ سکا، ہو گئی مرزا صاحب (قادیانی) سے بھی ملا قات ہوئی، (عبدالقادر رائے پوری) فرماتے تھے کہ میں ان کے (قادیانی) امام کے پیچھے بھی اس نے درائے اور کی الگا تھا۔ "

جمعیۃ علاء ٹرانس وال، جنوبی افریقا کے اخراجات پر شائع ہونے والی کتاب "فیض الباری (شرح بخاری)" کے یہ الفاظ بھی کی صاحب آپ اور تمام دیوبندی وہابی تبلیغی خوب توجہ سے ملاحظہ فرمائیں اور اپنے مشہور "امام کبیر" جناب انور شاہ کشمیری کے بارے میں شرعی تھم بیان فرمائیں، وہ لکھتے ہیں:

"میرے نزدیک تحقیق بیہے کہ قرآن میں تحریف گفظی بھی ہے، یہ تحریف یا تو

لوگوں نے جان بوجھ کر کی ہے یاکسی مغالطے کی بناپر کی ہے۔ "(فیض الباری، ص ۳۹۵، ج س)۔ کیا قرآن میں تحریف کے قائل دیوبندی وہائی ملال بھی قادیانیوں اور رافضیوں سے کفر میں کسی طرح کم شار ہو سکتے ہیں؟

الله ملته حمادید، شاہ فیصل کالونی، کراچی نے جناب مناظر احسن گیانی کی کتاب "اعاطه دار العلوم دیو بند میں بیتے ہوئے دن "شائع کی ہے جو ماہ نامہ دار العلوم ، دیو بند میں گیانی صاحب کے دو مطبوعہ مضامین کا مجموعہ ہے، کتاب پر سن اشاعت درج نہیں البت صساب پر کتاب مرتب کرنے والے کی تحریر کے آخر میں کیم محرم ۱۳۱۱ھ کی تاریخ درج ہے۔ گیانی صاحب نے اس درس کا خود اپنی آئھوں دیکھاکانوں سناعال لکھا ہے درج ہیں جناب انور شاہ کشمیری نے اللہ تعالی کے لئے "برے میاں اور بردے صاحب" کے الفاظ استعالی کئے، چنال چہ گیلانی صاحب ص ۱۹۰۳ پر اس عنوان "کیفیت باطنی کی جھلک" کے تحت لکھتے ہیں: "(انور شاہ) فارسی ادب کا فداتی بھی کافی کھتے تھے، بھی مجھی درسی تقریروں میں فارسی کے موزوں اشعار کوتر نم کے خاص لہجے میں استعال فرماتے۔

کار زلف تست مشک افشانی اما عاشقال مصلحت راتبمتے برآ ہوئے چین بستہ اند (۱)

(مثک افشانی کرنا تو تیری زلفوں کا کام ہے گر عاشقوں نے کسی مصلحت ہے اِس کی تہمت چین کے ہرن پرر کھ دی ہے)

جب توحیری کیفیت کا غلبہ ہوتا تو مسکرا کر حافظ کا بیہ شعر دہراتے یا انہیں کے اِس مشہور شعر

> مصلحت نیست کہ از پردہ دروں افتدراز ورنہ در مجلس رنداں خبر سے نیست کہ نیست

https://ataunnabi.blogspot.com/

(مصلحت نہیں ہے کہ راز پر سے پردہ اٹھے، ورنہ رندوں کی مجلس میں کوئی ایسی خبر نہیں ہے جونہ ہو)

كوخاص اندازه مستاندے سناتے ہتھے

(انورشاه) فرماتے کہ جی ہاں! میزسب بڑے میاں کی کارروائی ہے۔"

، پہلے شعر کے لئے حاشیہ میں لکھتے ہیں:"(۱) تقدیرہ تدبیر نے فرق کو بتاتے ہوئے عموماً ال شعر کو ضرور دہراتے، فرماتے تھے کہ خلیفہ بنانے کا فیصلہ تو بڑے صاحب نے سلے ہی کر لیا تھالیکن فیصلہ کا ظہور اس شکل میں ہواکہ آدم سے غلطی صادر ہوئی اور ز بین پر جانے کا حکم دیا گیا۔ "صفحہ ۵۰ اپر مزید لکھتے ہیں: "(انور شاہ) ای پیلیلے میں فرمایا كرتے جي ہاں! ظرافت كى بيد مدوہاں بھى كافى وسيع ہے برے صاحب نے يہاں بھى ال کا تماشہ پیش ہو گا پھر مثالاان حدیثوں کو ذکر فرماتے جن میں آیا ہے، کہ قیامت کے دن بعض گنہ گاروں کے ساتھ میہ متعاملہ کیاجائے گا۔"……ای کتاب کے صفحہ اس یر گیلانی صاحب کاریہ جملہ بھی محل نظرہے، لکھتے ہیں:"اور مطے ہو گیا کہ رمضان کے بعد بجائے ٹونک، خاک سار دار العلوم ڈیوبند ہی کا احرام باندھے گا۔ "..... اس کتاب کے ص ۹ س پر حاشیہ میں ہے کہ "کمه معظمہ کے مشہور مجاور برزگ جن کا مولانامحت الدین نام تھا، دار العلوم (دیوبند) میں تشریف لائے تو یہاں کی جماعت میں شریک ہو كرا پنائشفی احساس به ظاہر كرتے تھے كہ جس كيفيت كی يافت يہاں كی جماعت میں ہوتی ہے،اب توحرم (خانہ کعبہ) کی جماعت میں بھی اس کیفیت کو نہیں یا تا۔" بیروہی دار العلوم ہے جس کے طلبہ کے بارے میں گیلانی صاحب ص ۱۹۹ پر اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ "قصبہ (دیوبند) میں ادھر ادھر گدھے جو مارے پھرتے، ان کو (طلبہ) پکڑتے اور دم اٹھاکر لیسی ہوئی سیاہ مرچوں کا سفوف اس کے اندر ڈال دیا کرتے، طالب علم اس پر سوار ہو جاتے اور مرچوں کی وجہ سے گدھوں پر ایک حال طاری ہو جاتا۔"

Click For More Books

اور دیوبند کے مدر ہے کے طلبہ کی ایک ٹولی کاریہ حال بھی اس کتاب کے ص ۱۹۸ پر ہے کہ وہ ٹولی "کوشت کی جھلی میں منسل پٹاس والے پٹاسنے کی کولیوں کو لپیث کر کتوں کے آگے ڈال دین جس میں پھر کا کوئی مکڑا بھی محفوظ کر دیا جاتا، کتے غریب گوشت کے لا لیج میں پورامنہ ان پر مارتے، دانتوں کے نیچے دینے کے ساتھ ہی ہے گولی منہ کے اندر پھٹی اور ایک ہیبت ناک آواز آتی، غریب (کتا) ایک عجیب مصیبت میں مبتلا ہو جاتا۔"انبی طلبہ کے بارے میں گیلانی صاحب ص٠٨ ایر اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ "ایندرس کے ان رفقاء کااب بھی جب خیال آجاتا ہے تو آئکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا ا تھتی ہیں، بچھ نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئے اور کہاں رہے؟ لیکن آج بھی مل جائیں تو جی جا ہتا ہے کہ دیریک ان کے قد موں کو چومتار ہوں،ان کے پاک قد موں کی خاک کو سر پر ملوں، آنکھوں میں اس کاسر مہ لگاؤں۔ "……ای کتاب کے ص ۱۳۲۳ پر گیلانی صاحب ایک آیت کاتر جمہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لئے کیالفظ استعال کرتے ہیں، ملاحظه بو: تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك (الماكده) بو بچھ ميرے جي میں ہےاہے تو جانتاہے اور جو بچھ تیرے جی میں ہےاہے میں نہیں جانتا۔ "اسی دیوبند کو عبدالر حمٰن کو ندو کی کتاب "الانور " (مطبوعه ندوة المصنفین، د ہلی، طبع دوم، فرور ی ١٩٧٨ء) ميں ص ٢ ير كيا كہا كيا ہے، ضياء الرحمٰن ضياكا شعر ملاحظہ ہو، فرماتے ہيں \_ "اے خوشا دیوبند، جلوہ زار حسن عالمال که بندی، زیارت گاه ارباب دلال" ای کتاب کے ای صفحہ پر انور شاہ صاحب کے بارے میں پید شعر بھی ملاحظہ ہو ۔ "دين کي حقانيت کا حجت و بربال ربا تفا فرشته اور گمان حضرت انسال ربا" کہتے بیلی صاحب! بیداد هر اُد هر سے نہیں، علمائے دیوبند کی معتبر متنداور مصدقہ

کتب کے اقتباسات ہیں، پھھ فرمائیں آپ کیوں کہ آپ ہی کے مدوحین ہیں ہے دیو ہندی ....! دیوبندی .....!

یکی صاحب! مونھ نہ چھپائے، اللہ تعالیٰ کو بردے میاں، برے صاحب کہنے، دیوبند کے دار العلوم کے لئے احرام باند ھے، دیوبند کو ہند وستان کا کمہ کہنے کی بھی فاسد تاویل فرمائے، نہیں معلوم آپ کے نزدیک کفروشرک اور حرام و ناجائز کی تعریف کیاہے؟ اور ایمان اور غیرت نام کی کسی چیز سے آپ لوگوں کو کوئی واقفیت ہے یا نہیں؟ اللّٰہ کریم ہمیں آپ لوگوں سے بچائے، (آمین)

اللہ آپ کے دیو بندیوں کے ''مطاع الکل''گنگو ہی سے رام اور کر شن کھا تعریف بھی ملاحظہ ہو۔

"حضرت (گنگوبی) نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری زبان سے غلط نہیں نگلوائے گا۔" (اردواح ثلاث، ص ۲۲۲، مطبوعہ دارالاشاعت، کراچی) چناں چہ ان کا "حق" ملاحظہ ہو، یبی گنگوبی صاحب فرماتے ہیں "ہندووں کے پیشوا) رام اور کنہیا اچھے لوگ جے، پچھلوں نے کیا کا کیا بنادیا۔" (ص ۲۸۷، تذکرة الرشید، ج۲، مطبوعہ ادارہ اسلامیات، لاہور)

الم مرزا قادیانی اور انبے مدوح اشر فعلی تھانوبی کی تحریروں میں موافقت بھی دیکھے:
قادیانی: اور ایک دن میں جب عشاء کی نماز سے فارغ ہوااس وقت نہ جھے پر نیند طاری
تھی اور نہ کوئی ہے ہوشی کے آثار سے، بلکہ بیاری کے عالم میں تھا۔ اچانک سامنے سے
آواز آئی، آواز کے ساتھ دروازہ کھٹھٹانے لگا، تھوڑی دیر میں دیکھٹا ہوں کہ دروازہ
کھٹکھٹانے والے جلدی جلدی میرے قریب آرہے ہیں، بے شک بیر بی تین باک سے۔
لیمن علی ساتھ اپنے بیٹوں کے اور دیکھٹا ہوں کہ فاظمۃ الزہرانے میر اسر اپنی ران پررکھ
لیمن علی ساتھ اپنے بیٹوں کے اور دیکھٹا ہوں کہ فاظمۃ الزہرانے میر اسر اپنی ران پررکھ
لیا اور میری طرف گھور گھور کردیکھٹا شروع کیا۔" (آئینہ کمالات اسلام، مرزا قادیانی،

Click For More Books

ص ١٤٧٧، تخفه گولزويه، ص ١٦ مطبع ضياءالاسلام، قاديان، مرزا قادياني)

"حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں اپی ران پر میر اسر رکھااور مجھے دکھایا کہ اس میں ہے ہوں چنانچہ ریہ کشف براہین احمد یہ میں موجود ہے۔" (ایک غلطی کااز الہ، ص ۹،مصنفہ مرزا قادیانی،مطبوعہ مہتم نشرواشاعت، قادیان ۱۹۰۱ء)

تھانوی: "ان حضرات (دیوبند کے بروں) کی تو ہر بات میں کشش ہوتی ہے۔۔۔۔۔ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم ایک دفعہ بیار ہوگئے، ہم کو مرنے سے بہت ڈر لگتاہے ہم نے خواب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کود یکھا، انہوں نے ہم کواپنے سینے سے چمٹالیا، ہم ایجھے ہوگئے۔"(الا فاضات الیومیہ ،ازاشر فعلی تھانوی ص ۲۳،۲۲)

اینے خاص ممروح اسلمعیل دہلوی ہے بھی بے حیائی ملاحظہ فرمائے:

"ایک دن جناب ولایت مآب حضرت علی کرم الله و جهه اور جناب سیرة النساء فاطمة الزیراء رضی الله عنها کو (اسلعیل دہلوی کے مرشد سید احمد رائے بریلوی نے) خواب میں دیکھا، پس جناب علی مرتضی نے آپ کواپنا تھ مبارک سے عسل دیااور آپ کے بدن کو خوب اچھی طرح سے شست و شو (مل مل کے دھویااور صفائی) کی جس طرح والدین آپ بیٹوں کو نہلاتے اور شست و شو کرتے ہیں، اور جناب فاطمة الزیرا رضی الله عنها نے نہایت عمدہاور نفیس قیمی لباس اپنا تھ مبارک سے آپ (اسلعیل دہلوی کے جوان برہنہ مرشد) کو بہنایا ....." (ص ۱۲۲، صراط متنقیم، مطبع مجتبائی، وہلی ملک سر اج الدین ایند منز پبلشر ز، لا ہور نو مبر ۱۹۵۱ء، مطبوعہ نذریر پس لا ہور۔) مکل سر اج الدین ایند سز پبلشر ز، لا ہور نو مبر ۱۹۵۱ء، مطبوعہ نذریر پس لا ہور۔) کی صاحب! اب آپ اپ عمد و ح دیو بندی وہائی حضرات سے سفئے کہ وہ امام الل سنت ، مجد و دین ملت، اعلی حضر سے مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمتہ الله

علیہ کے لئے کیا فرماتے ہیں۔

جناب اشر فعلی تقانوی فرماتے ہیں "میرے دل میں احمد رضا کے لئے بے حد احترام ہے، وہ ہمیں کا فرکہتا ہے لیکن عشق رسول کی بناء پر کہتا ہے کسی اور غرض سے تو نہیں کہتا" (چٹان، لا ہور۔ ۱۹۲۳ پر یل ۱۹۲۲ء)

خورشید علی خان الی و نی او (نهر)، کتے ہیں کہ مولانا احمد رضا بر بلوی کے انقال بر بر بلی ہے حضرت تھانوی کے ایک مرید کا تار آیا جو میں نے پڑھ کر سایا۔ حضرت تھانوی نے اناللہ وانا الیہ راجعون پڑھی، حاضرین میں ہے کسی نے کہا کہ مولانا بر بلوی نے آپ کو کا فر کہا اور آپ ان کی موت پر اناللہ پڑھ رہے ہیں۔ حضوت تھانوی نے فرمایا "مولوی احمد رضا خان بڑے عالم اور عشق رسول میں ڈوب ہوئے تھے۔ انہوں نے میری عبارت کا جو مطلب سمجھا اور اس کی بناء پر جو لکھاوہ صحیح تھا۔ اگر میں ان کی جگہ ہوتا اور وہ میری عبارت کا جو مطلب سمجھا اور اس کی بناء پر جو لکھاوہ صحیح تھا۔ اگر میں ان کی جگہ ہوتا اور ان کے قلم سے یہ الفاظ سر زد ہوتے تو اس مطلب کی بناء پر جو وہ سمجھے تھے میں بھی ان کی تکفیر بی کر تا۔ "(مولانا کو ٹر نیازی نے بھی مفتی کی بناء پر جو وہ سمجھے تھے میں بھی ان کی تکفیر بی کر تا۔ "(مولانا کو ٹر نیازی نے بھی مفتی کی بناء پر جو وہ سمجھے تھے میں بھی ان کی تکفیر بی کر تا۔ "(مولانا کو ٹر نیازی نے بھی مفتی موتے صاحب دیو بندی کی زبانی سنا ہوا کہی واقعہ اپنے کا لم "مشاہدات و تا ٹر است کر در زنامہ جنگ لا ہور ۱۳ اکو پر ۱۹۹۰ء) مین تحریر کیا)

ابو الاعلی مودونوی صاحب فرماتے ہیں "مولانا احمد رضا خان کے علم و فضل کا میرے دل میں بڑااحرام ہے۔ فی الواقع وہ علوم دینی پر بروی نظر رکھتے تھے اور ان کی فضیلت کا عتراف ان لوگوں کو بھی ہے، جو ان سے اختلاف رکھتے ہیں، نزاعی مباحث فضیلت کا عتراف ان لوگوں کو بھی ہے، جو ان سے اختلاف رکھتے ہیں، نزاعی مباحث کی وجہ سے جو تلخیاں بیدا ہو کین وہی دراصل ان کے علمی کمالات اور دینی خدمات پر پردہ ڈالنے کی موجب ہو کیں۔ "(ہفت روزہ شہاب، لاہور۔ ۲۵ نو مبر ۱۹۲۲ء)

جناب سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں: "اس احقر نے جناب مولانا احمد رضاخان صاحب بریلوی مرحوم کی چند کتابیں ویکھیں تو میری آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئیں، جران تھاکہ یہ واقعی مولانا بریلوی صاحب مرحوم کی ہیں، جن کے متعلق کل تک ہے سا تھا کہ وہ صرف اہل بدعت کے ترجمان ہیں اور صرف چند فروعی مسائل تک محدود ہیں، مگر آج پتہ چلا کہ نہیں، ہرگز نہیں، یہ اہل بدعت کے نقیب نہیں بلکہ یہ تو عالم اسلام کے اسکالر اور شاہ کار نظر آتے ہیں، جس قدر مولانا (احمد رضا) مرحوم کی تحریوں ہیں گہرائی پائی جاتی ہے، اس قدر گہرائی تو میرے استاد مکرم، جناب مولانا شبلی نعمانی صاحب اور حضرت محیم الامت مولانا شر فعلی تھانوی اور مولانا محمود الحسن صاحب دیو بندی اور حضرت مولانا شخ النفیر علامہ شبیر احمد عثانی کی کتابوں کے صاحب دیو بندی اور حضرت مولانا بریلوی کی تحریوں میں ہے۔" (ماہنامہ "ندوہ" اگست اندر بھی نہیں جس قدر مولانا بریلوی کی تحریوں میں ہے۔ "(ماہنامہ "ندوہ" اگست

"سر قالنی" نام کی مشہور کتاب کھنے والے، جناب شبلی نعمانی فرماتے ہیں:

"مولو کا حمد خان رضا خال صاحب بریلو ک جوابے عقا کد ہیں سخت متشد دہیں، گر

اس کے باوجود مولانا صاحب کا علمی شجر اس قدر بلند در جہ کا ہے کہ اس دور کے تمام

"عالم دین اس (مولانا احمد رضا خال صاحب) کے سامنے، پرکاہ کی بھی حیثیت نہیں

رکھتے۔ اس احقر نے بھی آپ (فاضل بریلوی) کی متعدد کتابیں، جس میں احکام

شریعت اور دیگر کتابیں بھی شامل ہیں اور نیزیہ کہ مولانا کی زیر سر پرستی ایک ماہ وار

رسالہ "الرضا" بریلی سے نکاتا ہے، جس کی چند قسطیں، بغور وخوض دیکھی ہیں، جس
میں بلندیایہ مضامین شائع ہوتے ہیں۔ "(رسالہ ندوہ، اکتوبر ۱۹۲۴ء ص ۱۷)

مشہور سیاسی و ند ہمی لیڈر مولانا محمد علی جو ہر فرماتے ہیں: "اس دور کے مشہور عالم مشہور ساسی و ند ہمی لیڈر مولانا محمد علی جو ہر فرماتے ہیں: "اس دور کے مشہور عالم دین جناب مولانا احمد رضا خال صاحب واقعی ایک عظیم مسلمان راہ نما ہیں، ہم بعض باتوں پر اختلاف کے باوجود، ان کی عظیم شخصیت اور دینی راہ نما ہونے کا اعتراف اس کے کے باوجود، ان کی عظیم شخصیت اور دینی راہ نما ہونے کا اعتراف اس کے کرتے ہیں کہ وہ اس دور کے سب سے بڑے محقق، مصنف، ادیب، شاعر، مدقق

اور مردحق ہیں، بلاشبہ ایسی ہستیوں کا وجود مسعود ہمارے لئے مرہون منت ہے۔" (روزنامہ خلافت، بمبئی، ص مہ)

جناب محمد انور شاہ تشمیری (صدر مدرس دار العلوم دیوبند) فرماتے ہیں: "جب بندہ ترفدی شریف اور دیگر کتب احادیث کی شروح لکھ دہاتھا، تو جسب ضرورت احادیث کی خرفی ترکیات دیکھنے کی ضرورت پیش آئی تو میں نے شبعہ حضرات واہل حدیث و دیوبندی حضرات کی کتابیں دیکھیں مگر ذبن مطمئن نہ ہوا، بالآخر ایک دوست کے مشورے سے مولانا احمد رضا صاحب بریلوی کی کتابیں دیکھیں تو میر اول مطمئن ہوگیا کہ میں اب بخوبی احادیث کی شروح بلا ججبک لکھ سکتا ہوں، واقعی بریلوی حضرات محمد مرکر دہ عالم بخوبی احد و میات مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کی تحریریں شستہ اور مضبوط ہیں جے دیکھ کریے مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کی تحریریں شستہ اور مضبوط ہیں جے دیکھ کریے اندازہ ہو تا ہے کہ یہ مولوی احمد رضا خان صاحب ایک زبر دست عالم دین اور فقیمہ اندازہ ہو تا ہے کہ یہ مولوی احمد رضا خان صاحب ایک زبر دست عالم دین اور فقیمہ اندازہ ہو تا ہے کہ یہ مولوی احمد رضا خان صاحب ایک زبر دست عالم دین اور فقیمہ ہیں۔ "(ماہنامہ ہادی، دیوبند، جمادتی الاول ۱۳۳۰ھ، ص۲۱)

دارالعلوم دیوبند کے شخ الادب، جناب اعزاز علی فرماتے ہیں: "یہ احقریہ بات
سلیم کرنے پر مجبورہ کہ اس دور کے اندراگر کوئی محقق اور عالم دین ہے قوہ احمد رضا
خال بریلوی ہے کیونکہ میں نے مولانا احمد رضا خال کو، جسے ہم آئ تک کافر، بدعتی،
مشرک کہتے رہے ہیں، بہت و سیح النظر افر بلند خیال عالی ہمت عالم دین صاحب فکر و
نظر پایا ہے۔ آپ (فاضل بریلوی) کے دلائل قرآن و سنت سے متصادم نہیں بلکہ ہم
نظر پایا ہے۔ آپ (فاضل بریلوی) کے دلائل قرآن و سنت سے متصادم نہیں بلکہ ہم
آئیک ہیں، لہذا میں آپ کو مشورہ دول گا، اگر آپ کو کسی مشکل مسئلہ میں کسی فتم کی
البحض در پیش ہو تو آپ بریلی میں جاکر مولانا احمد رضا خال صاحب بریلوی سے شحقیق
البحض در پیش ہو تو آپ بریلی میں جاکر مولانا احمد رضا خال صاحب بریلوی سے شحقیق
البحض در پیش ہو تو آپ بریلی میں جاکر مولانا احمد رضا خال صاحب بریلوی سے شحقیق

جسٹس ملک غلام علی صاحب فرماتے ہیں "حقیقت ریہ ہے کہ مولانااحمہ رضاخان صاحب کے بارے میں ایک تک ہم لوگ سخت غلط فہمی میں مبتلار ہے ہیں۔ان کی بعض تصانف اور فآویٰ کے مطالعہ کے بعد اس نتیج پر پہنچاہوں کہ جو علمی گہرائی میں نے ان
سے یہاں پائی وہ بہت کم علماء میں پائی جاتی ہے اور عشق خدااور رسول توان کی سطر سطر
سے پھوٹاپڑتا ہے۔"(ص ۱۰۱۲ مغان حرم، لکھنے)

جناب معین الدین ندوی فرماتے ہیں "مولانا احمد رضا خال صاحب بریلوی مرحوم اس دور کے صاحب علم و نظر علماء مصنفین میں تھے، دینی علوم خصوصاً فقہ و حدیث پران کی نظروسیج اور گہری تھی۔ مولانانے جس دفت نظراور تحقیق کے ساتھ علماء کے استفبارات کے جواب تحریر فرمائے ہیں، اس سے ان کی جامعیت، علمی بھیرت، قر آنی استحفار، ذہانت اور طباعی کا پورا پورا اندازہ ہوتا ہے، ان کے عالمانہ محقانہ فناوے مخالف و موافق ہر طبقہ کے مطالعہ کے لائق ہیں۔" (ماہنامہ معارف، اعظم گرم شارہ سمبر ۱۹۲۹ء)

مفتی انظام الله شہابی فرماتے ہیں "حضرت مولانا احمد رضا خان مرحوم اس عہد کے چوٹی کے عالم سے۔ جزئیات فقہ میں ید طولی حاصل تھا، قاموس الکتب اردو، جو ڈاکٹر مولوی عبدالحق مرحوم کی گرانی میں مرتب ہوئی ہے، اس میں مولانا (احمد رضا) کی کتب کاذکر کیااور اس پر نوٹ بھی لکھے (مولانا احمد رضا کے کئے ہوئے) ترجمہ کلام مجیداور فتاوی رضویہ وغیرہ کا مطالعہ کر چکا ہوں، مولانا کا نعتیہ کلام پر اثر ہے۔ میرے دوست ڈاکٹر سر اج الحق بی ای کے ڈی تو مولانا کے کلام کے گرویدہ سے اور مولانا کو عاشق رسول سے خطاب کرتے ہیں۔ مولانا کو دین معلومات پر گہری نظر تھی۔ "

علامہ نیاز فتح پوری فرماتے ہیں۔ "مولانااحمد رضا کود کیے چکاہوں، وہ غیر معمولی علم وفضل کے مالک تھے،ان کا مطالعہ وسیع بھی تھااور گہر ابھی،ان کا نور علم ،ان کے چہرے بشرے سے ہویدا تھا۔ فروتنی و خاکساری کے بادجو دان کے زوئے زیباہے جیرت انگیز حد تک رعب ظاہر ہوتا تھا۔"

جناب شبیراحمد عثانی فرماتے ہیں۔ "مولانااحمدرضاخال کو تکفیر کے جرم میں برا کہنا بہت ہی برا ہے کیول کہ وہ بہت بڑے عالم دین اور بلندیایہ محقق تھے۔ مولانااحمد رضاخال کی رحلت عالم اسلام کا بہت بڑا سانحہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔" (ماہنامہ ہادی، دیو بند، ذوالحجہ ۱۹۲۹ھ، ص۲۱)

جناب محمہ یوسف بنوری کے والد جناب ز کریاشاہ بنوری فرماتے ہیں"اگر اللہ تعالیٰ ہندوستان میں (مولانا)احمہ رضا بریلوی کو پیدانہ فرماتا تو ہندوستان میں شفیت ختم ہو جاتی۔"

وبانى عالم جناب فخرالدين، صدر مدرس مراد آبادى فرمات بي

"مولانااحرر ضاخان ہے ہماری مخالفت اپنی جگہ تھی گر ہمیں ان کی خدمت پربرا از ہے۔ غیر مسلموں ہے ہم آج تک بڑے نخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے تھے کہ دنیا بھر کے علوم اگر کسی ایک ذات میں جمع ہو سکتے ہیں تو وہ مسلمان ہی کی ذات ہو سکتی ہے۔ دیکھ لو مسلمانوں ہی میں مولوی احمر رضاخان کی ایسی شخصیت آج بھی موجود ہے جو دنیا بھر کے علوم میں کیساں مہارت رکھتی ہے۔ ہائے افسوس کہ آج ان کے دم کے ساتھ ہمارایہ نخر بھی رخصت ہو گیا۔"

جناب ابوالحن على ندوى فرماتے ہيں:

"فقہ حنفی اور اس کی جزئیات پر جو، ان (فاضل بریلوی) کو عبور حاصل تھا، اس زمانہ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔" (نزمیۃ الخواطر، ص اسم، ج۸مطبوعہ دکن) مودودی جماعت کے مشہور صحافی جناب منظور الحق فرماتے ہیں:

"جب ہم امام موصوف (فاضل بریلوی) کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فخص اپنی علمی فضیلت اور اپنی عبقریت کی وجہ سے دوسر ے علماء پر اکیلا ہی جماری ہے۔" (ماہنامہ حجاز جدید، نئی دہلی جنوری ۱۹۸۹، ص ۵۴)

روزنامہ جنگ، لاہور کی ۱۹۱۳ کتوبر ۱۹۹۰ء کی اشاعت میں مولانا (حیات محمہ) کوثر نیازی کا اعلیٰ حضرت فاضل بربلوی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں علائے دیوبند کے بیانات پر مشتمل مضمون بھی اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ اعلیٰ حضرت بربلوی بلاشبہ بیانات پر مشتمل مضمون بھی اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ اعلیٰ حضرت بربلوی بلاشبہ سے عاشق رسول اور دین اسلام کے یگانہ روزگار عالم اور ملت کے محسن تھے)۔

مزید شخصیات کے تاثرات جانے کے لئے ملاحظہ فرمائیں۔ خیابان رضاً،امام احمد رضا،ار باب دانش کی نظر میں، فقیہ اسلام،المیز ان جمبئ (امام رضانمبر)،جہان رضا۔مقالات ہوم رضا (حصہ دوم)، لاہور۔

ند کورہ افراد کے تاثرات جانے کے بعد فرمائے کہ آپ کے تاثرات کودرست

مانا جائے یاان شخصیات کے؟ آپ نے خود ہی شرق پور شریف کو ایک قصبہ لکھاہے، ایک تصبے کے کسی کوشے میں بندرہ کر آپ نے اپی غیر تحقیق تحریر کو بخقیق جائزہ کا عنوان جانے کیے دے دیا؟ آب کوشاید بد گمان ہوگاکہ آب اینے من پند جملے تحریر كرك لوكول كوبهكانے ميں كامياب موجائيں سے۔ آپ نے فرمود و قرآن ولا تلبسو الحق بالباطل كاخيال بهى نہيں كيا۔ آپ نے ذاتى طور يرجو تاويلات تراشى ہیں اور غیر مقلد ہونے کے باوجود اینے جن مخالفین کو اپنااکا بر کہہ کر اینے اور ان کے کے تراثی ہیں،افسوس کہ وہی آپ کے اکابرلوگ آپ کی ہم نوائی نہیں کرتے،اپنا نظریہ لکھنے سے پہلے آپ نے تحقیق کی ہوتی توانی بیر سوائی آپ کوندو میکھنی برتی۔ المسلمين، سلطان الزامدين بابا فريد الدين مسعود من شكرر صى الله عنه كے اسائے گرامی كے بارے میں كسى خود ساخنة فر صى مخطوطے كا پہھے متن اینے تحقیقی جائز ہے ہے ص م ہم پر نقل کیا ہے جب کہ اس فرضی مخطوطہ کی کوئی سندیااس کے مولف ومصنف اور اس کی کسی حیثیت و مرتبت کا کوئی بیان نہیں کیااور ص ۱۳ پر لکھاہے کہ "اندازہ شیجئے کہ وہ خاص صفات جو حق تعالیٰ کی عظمت ور فعت اور اس کی قدر و منزلت کامظہر ہیں اور ان کااطلاق ذات باری کے لئے مخصوص ہے كسي خوفى سے بندگان خداميں بانث دى جاتى ہيں۔"

ای صفح کے آخریں آپ لکھتے ہیں کہ "چنانچہ (حضور علیہ نے) حضرت ابن عباس کوارشاد فرمایا جب ما گوصرف اللہ سے ما گواور جب مدد چاہو تو صرف اللہ سے اور دل میں یہ بیا سکتی ہجو اس دل میں یہ بیا سکتی ہجو اس کے جو قدرت نے تری قسمت میں لکھا ہے، اور ساری امت جمع ہو کر تیرا کوئی فقصان نہیں کر سکتی ہجزاں کے جو قدرت نے تہارے نصیب میں لکھا ہے، اس مدیث کے بارہ میں شاہ جیا نی رحمہ اللہ نے رقم فرمایا کہ ہمر مسلمان کو چاہے یہ حدیث شریف سختی بارہ میں شاہ جیا نی رحمہ اللہ نے رقم فرمایا کہ ہمر مسلمان کو چاہے یہ حدیث شریف سختی

یر لکھ کر ہروفت اپنے گلے میں لٹکائے رہے کیونکہ بھی عقیدہ ذریعیہ نجات ہے۔" عدیث شریف سختی پر لکھ کر گلے میں افکائے رکھنے کی ترغیب دیتے ہوئے آپ کو حدیث شریف سختی پر لکھ کر گلے میں افکائے رکھنے کی ترغیب دیتے ہوئے آپ خود ہی اپنامسلک و مذہب یاد نہیں رہااور پھر آپ نے حدیث شریف اور حضرت پیر پیراں شاہ جیلاں سید ناغوت اعظم رضی اللہ عنہ کے قول کے اصل الفاظ لکھے ہیں نہ ہی حواله نقل کیاہے۔سیدناغوث اعظم کی مصدقہ دیگر تحریروں اور قصیدہ غوثیہ شریف میں مذکور ارشادات کیوں فراموش کر دیئے آپ نے ؟ کیا مخفقین کی تحریر الی ہی ہوتی ہے؟ عربی ہے اردوتر جمہ کے حوالے ہے اپنی علمیت بھی آپ نے خوب ظاہر کی ہے۔"اول" کے معنی آپ نے "ہر چیز سے پہلے"اور "آخر" کے معنی "ہر چیز سے پیچیے"لکھے ہیں۔" ظاہر فرید، باطن فرید" کے معنی آپ نے یہ لکھے ہیں"ہر چیز میں اس کی قبررت کا ظہور، ہر مخفی چیز میں اس کی مہربانی کار فرما۔ "کیا یہی آپ کا علم اور تحقیق ہے؟ اپنے کتا بچے کے سرورق پر آپ نے اپنے نام کے ساتھ "مولانا" کالفظ لکھایا لکھوایا ہے، سور و بقرہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کے لئے"انت مولانا"اور سور و توبه میں "هو مولانا" کے الفاظ آپ نے دیکھے پڑھے ہوں گے۔ (اپنے عقائد کے مطابق) کیا آپ نے اس طرح اللہ کے اساء و صفات میں خود کو شریک نہیں کیا؟ قرآن بى مين "وانا اول المسلمين" كالفاظ بهى آپ فى ملاحظه كيے بول كے-اول و آخر کے علاوہ قرآن ہی میں اولین، اولون کے الفاظ اور آخرین، آخرون اور آخرنا کے الفاظ بھی ہیں و آخر دعواهم کے الفاظ بھی قرآن میں ہیں،ان قرآنی الفاظ کوایئے کیے ہوئے معنوں کے مطابق ذراملاحظہ فرمائے اور اپنی علمی قابلیت کاماتم سيجئ قرآن كريم بى من واحى الموتى باذن الله كالفاظ بهى بين مضرت عيلى علیہ السلام کے ذکر میں، قرآن بی میں استعینوا بالصبر والصبلواۃ کے الفاظ بھی ہیں۔"تعاونوا علی البر والتقویٰ" اور "اعینونی بقوۃ" کے الفاظ نجی ہیں۔

(والله خلقكم وما تعملون كالفاظ كو"صبر و صلوة" كالفاظ يرْحة بوئ فراموش نہ سیجئے گا۔) قرآن ہی ہیں "کونوا انصار الله" کے الفاظ بھی ہیں ان تنصرو الله ينضركم..... والذين آوونصروا..... وعزروه ونصروه اور ولتنصرنه کے الفاظ بھی ہیں۔ کیا آپ قرآن پڑھتے نہیں یا آپ قرآن فہی نہیں رکھے؟ آپ نے "یا عباداللہ اعینونی" کے الفاظ صدیث میں ملاحظہ نہیں کے؟ استعينوا بالغداوه والروحة وشئى من الدلجة..... استعن بيمينك على حفظك ..... استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل..... استعينوا على الرزق.بالصدقة..... استعينوا على انجابح الحوائج بالكتمان..... انا لانستعين بمشرك..... اسلم استعن بك على امانة المسلمين ..... فاعني على نفسك بكثرت السجود..... اطلبوا الفضل عند الرحماء من امتى تعيشوا في اكنافهم فان فيهم رحمتي..... اطلبوا الخير والحوائج من حسان الوجوه..... اطلبوا الحاجات عند حسان الوجوه... الله في عون العبد مادامُ العبْد في عون اخيه ..... اطلبوا الحوائج الى ذوى الرحمة من امتى ترزقوا وتنجحوا ..... يجل صاحب! افرادوا عمال عاستعانت كي بيرسب احاديث آب كونظر نبيس آئيس؟ "أنصر اخاك" كالفاظ بهي كيا آب ن صديث ميل نہيں ديھے؟ آپ نے "خير الناس من ينفع الناس "كے الفاظ بحى شايد حدیث میں نہیں ویکھے؟ آپ الل حدیث صرف کہلاتے ہیں اگر الل حدیث ہوتے تو احادیث پڑھتے سمجھتے اور مانے۔ تفع کے حوالے سے قرآنی آبات مجی آپ نے نہیں شايد پرهيس وانزلنا الحديد فيه باس شديد و منافع للناس..... والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس ..... عسى ان ينفعنا..... قل فيهما الم كبير و منافع للناس ..... آب بصارت وبهيرت بردوست محروم بين شاكد ورندوا منح حقائق كو

فراموش کرکے آب اتنے تھین ظلم کاار تکاب نہ کرتے .....مزید ملاحظہ فرمائے: آب کے مدوحین دیوبندیوں کے "مجدد" اشر فعلی تھانوی صاحب نے خود کو اپنی تح ریوں میں فخر میہ طور پر ''والی اللہی '' لکھا ہے حالاں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی وہ تحریریں جن کی اشاعت خود دیوبندی علاء ہی نے اینے د یو بندی پبلشر ز ہی ہے کروائی ہے، ان تحریروں کی قولی و قعلی مخالفت تجھی خود د یوبندی ہی کر رہے ہیں، یوں ان کا ولی اللبی کہلانے کا فخر محض ڈھونگ اور نہایت مضكه خيز ہوجاتا ہے۔حضرت شاہ ولى الله كے فرزند حضرت شاہ عبد العزيز كو ديوبندى بھی" سراح الہند" کہتے ہیں،ان کی تفسیر فتح العزیز (مطبوعہ مختبائی، دہلی) ہے یہ حکایت بھی آپ کی توجہ کے لئے پیش کر رہا ہوں،وہ فرماتے ہیں" بینخ سفیان توری رحمتہ اللہ علیه در نماز شام امامت می کرد، چول ایاك نعبد و ایاك نستعین گفت، به وش افراد، چوں بخود آمد، گفتنداے شخ تراچہ شدہ بود؟ گفت چوں ایاك نستعین گفتم، ترسیدم، کہ مرا بگویند، کہ اے دروغ گو! چرااز طبیب دارومی خواہی، واز امیر روزی واز بادشاہ یاری می جوئی؟ ولہذا بعضے از علماء گفتہ اند کہ مر دراباید کہ شرم کندازاں کہ ہر روزوشب ینج نوبت در مواجه پرورد گار خود استاده دروغ گفته باشد، لیکن دری جا باید فهمید که استعانت از غیر بوجے کہ اعتاد بر آل غیر باشد واورامظہر عون الٰہی نداند حرام است، واگر النفات محض بجانب حق است و اورا کے از مظاہر عون دانستہ و نظر بہ کار خانہ اسباب و حکمت او تعالی در آل نموده بغیراستعانت ظاہری نماید، دوراز عرفان نخواہد بود، و در شرع نیز جائز و رواست، و انبیاء و اولیاء این نوع استعانت بغیر کرده اند و در حقیقت این نوع استعانت بغیر نیست بلکه استعانت بحضریت حق است، لاغیر -- " (ترجمه)" شیخ سفیان توری رحمته الله علیه نے شام کی نماز میں امامت فرمائی جب (سور و فاتحه كى قرأت و تلاوت كرتے ہوئے اس آيت) اياك نعبد و اياك نستعين كو پڑھا،

ب ہوش ہو کر گر پڑے، جب ہوش میں آئے تولوگوں نے کہائے شخ ا آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ ( شیخ سفیان توری نے) فرمایا جب میں نے ایاك نستعین كہا تو مجھے خوف ہوا کہ (کہیں) مجھ سے بیرنہ کہا جائے کہ اے جھوٹے، پھر طبیب سے دوا کیوں لیتا ہے؟ امیر سے روزی اور بادشاہ سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ ای لئے بعض علاء نے فرمایا ہے کہ اتسان کوایئے پرورد گارہے شرم کرنی جاہئے کہ روزانہ پانچ وفت اس کے سامنے کھڑا ہو کر جھوٹ بولتاہے مگریہاں خوب سمجھ لیناجاہے کہ غیر اللہ سے اس طرح مدومانگنا کہ اسی غیر پر بھروسا ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد کامظہر نہ جانا جائے ( توبیہ ) حرام ہے ادراگر توجه صرف الله بی كی طرف باوراس كوالله كی مدد كامظیر جافع بهاورالله كی حكمت اوراس كے كاز خانہ اسباب پر نظر كرتے ہوئے ظاہرى طور پر غير سے مدومانكتا ہے توالیا کرناعر فان (تمیز، پہچان) ہے دور نہیں اور شریعت میں بھی جائز اور درست ہے اور نبیوں ولیوں نے ایس مدد کی کے اور حقیقت میں بید د غیر اللہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالی ہی سے استعانت ہے .... " یکی صاحب! آپ کو " محقیقی جائزہ " لکھنے کا بہت شوق تھا، آپ نے علائے دیوبند کی تحریریں نہیں دیکھیں، اشر فعلی تھانوی کے استاد کا لکھا ہوامر ثیہ کیوں بھلادیا آپ نے ؟ دیکھئےوہ کہتے ہیں کہ ہے "حوائج دین و دنیا کے کہاں لے جائیں ہم یا رب

مع حوان و دنیا کے کہاں کے جامیں ہم یارب گیا وہ قبلہ حاجات جسمانی و روحانی"

کتاب "تذکرور جمانی" (سوائح فاندان نفل رجمانی) مطبوعه رزاتی براورز، فیڈرل بی ایریا، کراچی، مصنفه حضرت ثاه بحو کے میاں صاحب جو ہر (مند نشین بارگاہ ففل رجمانی، سنخ مراد آباد شریف، ضلع اوناؤ، بھارت) میں آپ کے بحو نے میاں صاحب جو ہر (مند نشین بارگاہ ففل رجمانی، سنخ مراد آباد شریف، ضلع اوناؤ، بھارت) میں آپ کے بعد استان ماشید بر صفحہ آئندہ)

## https://ataunnabi.blogspot.com/

ا تے این اکابر علمائے دیوبند کی تحریروں سے القاب کی ایک مختصر فہرست بھی ملاحظہ سیجئے اور دیکھئے کہ آپ جن سے د فاع کر رہے ہیں وہی آپ کو کس طرح رسوا کرتے ہیں، یہ القاب علائے دیوبند آپس میں ایک دوسرے کو کس بے خوفی ہے بانٹ

(بقیہ حاشیہ از صغیم گزشتہ) نواب صدیق حسن خال صاحب مجوپالی کا اعتراف و توبہ ص ۱۵۲ سے ص ۱۲۷ تک بوری تغصیل ہے درج ہے۔ آپ کے نواب صاحب کی اپی تحریر کا یہ حصہ ملاحظہ ہو، فرماتے ہیں "فقیر صدیق حسن نے اینے بھائی اور والد نور الحن خال وان کے بھائی بہنوں ہے واضح ہدایت کردی کہ میر اسار اکھرانہ مولانا بابا (حضرت نفل رحمٰن عنج مراد آبادی) ہے بیعت ہو کر پاک اور سمجے روی ہے ہمیشہ کے لئے میری طرح محفوظ ہو آئے تاکہ قبر میں میری پیٹے آرام ہے لگ سکے نیز نواب و قار نواز جنگ دحید الزمال خال سلمہ کو میں نے سختی ہے لکھ دیا کہ اگر سمج معنی میں اہل مدیث بنااور پاک ہونا جا ہے ہو تو مولانا باباہے شرف بیعت حاصل کر کے اتباع سنت اور مدیث سیکھو، میری سابقہ اتباع و مثلالت غیر مقلدی ہے میری طرح توبہ کرلو۔ آل جناب میرے اور متعلقین کے لئے مولا نابابا اور داد امیال ہے سفارشی رہیں ساتھ ہی میرے اس اعتراف حق کواپنے زیر تالف مجموعہ میں سوائے عالیہ کے فتم پر جگہ وے کر مشکور فرمائیں،اگرچہ میں خود بھی اس کو شائع کر سکتا تھا لیکن اس لئے ابیا نہیں کر تاکہ جب آپ کی و ساطت ہے میں ایسے مخزن فعنل وسعادت سے ہر شار ہواتواب بھی آپ کی مصدقہ شہادت سے خادم اولیائے طریقت اور اہل سنت مشتہر ہوں، میری یہ تحریر ذاتی رجحانات وغیر ومقلدی کے فریب میں سینے دالوں کے لئے جمت اصلاحی بن سکے۔ آج تک اس ندانے گابن تیم مددے قامنی شوکال مددے، کچھ دینے کے بجائے چن چن کرمیر اسب کچھ لوٹا مکر

مر کز فیض رسل ہادی دوراں مددے فضل رحمٰن بمن بے سر وسامال مددے

کی صدائے کن نے سیجے معنے میں مجھے صدیق حسن بناتے ہوئے وہ سب دے دیاجو مجھے باوجود توبہ میسر نہ ہو سکتا تھا۔ کاش کہ آئا بن تیمیہ وابن حزم وابن قیم و قامنی شو کانی و داؤر بن علی ظاہر ی وغیر و میری مٹی پلید کرنے والے ، ہوتے اوراس ذات سرایا فضل رحمٰن کافیض پاجاتے تواپی اپی بولیاں بولنا بھول کرراہ حق اختیار کئے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ میری وسعت نظر کی جہاں تک حدود ہیں میں ہر فن کو مولانا بابا کی شان میں خراج عقیدت پیش کرتے یا تا ہوں۔ فن حدیث اگر آپ کی مجدث کری پرنازال ہے تو مجد دیت و مجتدی آپ پر فخر کر رہی ہے، علوم پر اتناعبور ، حفظ مدیث اس قدر وسیج میری نظرے مزرا نہیں باقی آپ کے مدارج علیا ہم سمجھیں بھی تو کیا سمجھیں جب کہ اکابر اولیا کہیں جے خدا عابتاہے ہم مجی جاتے ہیں \_

بر کف جام شریعت بر کف سندان عشق بر ہوس ناکے نداند جام و سندال باختن

ثم السلام خبر ختام، خاكسيائے فضل رحمانی مدیق حسن خال بحویال۔ بار وشعبان ۱۲۹۸ه ای کتاب میں نواب معدیق حسن خال کے والد نواب نور الحسن خال اور نواب و حید الزمال کی توبہ کاؤ کر بھی ہے اور بیہ مجی ہے کہ یہ تغصیل معممہ "ارشاد رحمانی" من ۵۵ مطبوعہ ۱۳۲۷ھ شاہی پریس لکھنو بحوالہ جناب سید محم علی مو تکیری شائع ہو چکی ہے۔

رہے ہیں، ان میں کتنے الفاظ صفات الہمیہ کے لئے مخصوص ہیں اور کتنے نبی کریم علی اللہ کے لئے مخصوص ہیں اور کتنے نبی کریم علی اللہ کے لئے مخصوص ہیں، آپ خود اپنے آکینے میں دیکھ لیجئے اور اس کا فیصلہ کر لیجئے، ان القاب سے پہلے یہ فتوی بھی ملاحظہ ہو:

تالیفات رشیدیه ص ۱۳۴۳ (مطبوعه اداره اسلامیات، لا مور) می بے:

"سوال: قبلہ و کعبہ یا قبلہ دارین و کعبہ کو نین یا قبلہ دینی و کعبہ دینوی یا قبلہ آمال و حاجات یا قبلہ مرادات یا قبلہ صوری و کعبہ معنوی یا دیگر مثل ان الفاظ کے القاب و آداب میں والد یا عموی کو یا کسی اور کو تحریر کرنے جائز ہیں یا نہیں، حرام ہیا غیر حرام، مکر وہ ہے تحریمی یا تنزیبی معہ عبارت ود لا کل تفصیلی ارقام فوہا ئیں۔ غیر حرام، مکر وہ تحریمی یا تنزیبی معہ عبارت ود لا کل تفصیلی ارقام فوہا ئیں۔ جو اب ایسے کلمات مرح کے کسی کی نسبت کہنے اور لکھنے مکر وہ تحریمی ہیں لقولہ علیہ السلام لا قطر ونی جب زیادہ خدشان نیوی سے کلمات آپ کے واسطے ممنوع ہوئے کسی دوسرے کے واسطے ممنوع ہوئے ہیں؟" (رشیداحمہ گنگوہی)

اس فنویٰ کے بعد القاب کی فہرسپت ملاحظہ ہو:

"مطاع الكل، مطاع العالم، غوث اعظم، ماوائ جهاب، رحمته للعالمين، امير المومنين، غوث الكاملين، منبع بركات، مخزن فيوضات، معدن معارف، محبوب خدا، قاسم العلوم والخيرات، جبته الله على الارض، مربي خلائق، مسيحائ زمان، ميز بان خلق، سر چشمه احسان، لا ثانى، قبله و كعبه و يني وايمانى، نور مجسم، مشكل كشا، حاجت روا، متجمع الصفات، به مثل به فيض يزدال، مرجع الصفات، به مثل به نظير، مرتا با كمال، مدار رشد و بدايت، فتيم فيض يزدال، مرجع عالم، ظاهر أو باطناوجود باجود، آيت الله، المخدوم المطاع الجليل، الداد الله العالمين، مولانا وبادينا، اعلى حضرت آقائد نعمت، سيدى و مولائى و طبائى، حضرت اقدس، معطى و مربى، كاشف الآيات، مرجع الاقطاب، طباو ماوئ، ميز اب رحمته الله تعالى على العالمين، غياث

المريدين، غوّث المستر شدين، مطلع انوار، منبع اسرار، مقتدائے خاص و عام، ذريعه بدايت، دستاويز مغفرت، ممدوح ابل الحمد والاحسان، قاسم للعلم والعرفان، غوث الورى، مشمس الهدي، كاشف ظلمات، جامع البركات، جامع الفصائل والقواصل العليه، متجمع الصفات والخصائل البهيه، مهبط انوار، خير الطاهرين، صدر الهدى، ار شد الابرار، صدر الصدور، بدرالطالبين، صدر العاشقين، مجمع الاسر ار، فناح العلوم، حامي السائلين، كاشف الانوار ، رفيق الراشدين ، لمع الشاكرين ، نعمت عظمٰی ، وسيله يومی وغدی ، مر شد العرب والعجم، دستگیر بے کسال، شخ عرفان، ہادی هم مشتگال، فضل و امداد الله، والا صفات، آب حیات، عالم تاب آفتاب، محی دیں، غوث العباد، قطب الارشاد، شیخ کل، ر ہنمائے انسانیت، شہ عالی مقام، والی دین، پیکر زہد و تقدس، آبروئے برم امکال، شمع نورانی، پاسبان عقل و ہوش، کنزعلم، سالار اعظم، عظیم قائد، مہر دین، شیخ اکبر، قد سی الاصل، بے عدیل ویے مثال، مہر در خثال، نیر تابال، سر اج علم دین، حسین ثانی، تاج دار کشور روحانیاں، عارف حق، مر بی قدیم، علی وقت، مر شدالاً فاق، قطب العصر، ہادی مهربال، رہنمائے رہنمایاں، محور حسن عمل، رہبر اعظم، جامع الاوصاف، سرخیل امت، منج فضل، كال الصفات، جامع الكمالات، مركز ابل كمالات، محرم اسرار، مقتدائے اخیار، غوث دارین، کعبہ دل، قبلہ جال، امام عرفان، خضرراہ، مصلح اعظم، ذ والعطا، بحر العلوم، كار ساز، سيد عالى نسب، والانهم، آيت ذ والجلال، ستمع تشكيم و رضا، مشعل ایمال، عدیم المثال، دانائے راز خدا، نور بزم جہاں، دھیمر دھیمراں، نیر علم و د الش،امام شریعت، شاه دین و دنیا، آف**تاب دین د** ملت ،ماه تاب ر شد و مدایت ، معدن علم و حكم، نير برج سعادت، مجسم رحمت ور أفت، امام المسلمين، پيكر صدق و صفا، امام الل عقل و نقل، صاحب الحسنات، سلطان العلماء، ماه كامل، مخزن علم وعمل، بحر ذ خار، مهروماه

علم وعرفان من في فيوض ، صادق و فخر زمال ، سيد علماء ، كوه و قار ، طائر عرش آشيال ، كوه تمكين ، استاد كامل ، جامع الفضائل العلميه والعمليه ، بادى عالم ، سر دار اولياء ، فقيد النظير ، وحيد العصر ، سرايا بركت ، دست مير درماندگال ، ربنمائ راه هم كشتگال ، حضرت اقدس ، مجموعه كمالات جليله ، مخزن اوصاف جميله ، قطب العالم ، الفاضل الكامل ، الممل العلماء ، افضل الفضل الكامل ، سيد العلماء ، افضل الفضل الخر بر المقدام ، البحر الطمطام ، امام العلماء ربانيين ، البحر الكامل ، سيد الطاكف ، جراغ رشد و مدايت ، منبع جود و سخا ، پيكر رحم و كرم ، انيس ب كسال ، چاره ساز در د ، جرال ، پيكر ايثار و الطاف سخا ، سخع برم عارفين ، رئيس اصفياء ، ترجمان رحمت مظهر در د ، بحرال ، پيكر ايثار و الطاف سخا ، سخع برم عارفين ، رئيس اصفياء ، ترجمان رحمت مظهر

صرف چار پانچ کتابوں سے علائے دیوبند کے ایک دوسرے کے لئے تحریر کردہ القاب و آداب کی مختر جھک آپ کی معلومات کے لئے پیش کی ہے، اگر اپنی ذاتی القاب و آداب کی مختر جھک آپ کی معلومات کے لئے پیش کی ہے، اگر اپنی ذاتی الا ہمریری (کتب خانے) میں موجود تمام دیوبند کی کتب سے القاب کی کھیپ نقل کروں تو جانے کتناو فت اور کتنے صفحات ضائع ہو جا ہیں گے، مجھے آپ کے تحقیق جائزے کا جواب لکھنے کا شوق تھانہ ضرورت ۔ آپ سے ڈھیٹ لوگوں کے لئے میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں، بایں ہمہ یہ سطور اس لئے لکھنی پڑ گئیں کہ حضرت صاحب زادہ محمد ابو بحر نقشبندی نے تاایں دم مجھے پہلی مر تبد ایک مکوب لکھا ہے اور مجھے فرمایا ہے کہ آپ کو حقیقت کا آئینہ دکھاؤں ۔ میں نے عرض کی تھی کہ اپنی کتاب "سفید و سیاہ" میں ان تمام اعتراضات کا جواب پہلے ہی دے چکا ہوں، میں نے اپنی کتاب "سفید و بیت ان تمام اعتراضات کا جواب پہلے ہی دے چکا ہوں، میں نے اپنی دیگر مشاغل کا عذر بھی پیش کیا، لیکن شاہ زادہ محترم کا تھم ہوا کہ ضرور جواب لکھوں، چناں چہ بہت اختصار سے لکھ رہا ہوں اور آپ کی طرح کی فرضی مخطوطے یااو ھر او حرسے نہیں لکھ اختصار سے لکھ رہا ہوں اور آپ کی طرح کی فرضی مخطوطے یااو ھر او حرسے نہیں لکھ بیر بھیر کی بیت کوئی لفظی ہیر بھیر کر رہا ہوں بلکہ وہ حقائی پیش کر رہا ہوں جو نا قابل تردید بیں، صرف یہی نہیں بلکہ علائے دیوبند کی معتبر کتب کاذ خبرہ جو میر سے پاس ہے اس

ہے آپ کواس قدر مواد فراہم کرسکتا ہوں کہ آپ کوایے ہم نواؤں سمیت شرق ہور شریف میں مونھ چھیانا اور تھہر نا مشکل ہو جائے۔ آپ جیسے لوگوں نے خود کو ہر قانون وضا بطے سے مستکنی سمجھا ہوا ہے ، ہفوات و خرافات کے سوا آپ کو کوئی چیز بھاتی نہیں، دوسر وں کے لئے جلال وطیب کو آپ حرام کہتے اور اپنے لئے ہر شجر ممنوعہ کو آپ حلال جانے ہیں۔ گتاخانہ اور نایاک عبارات کو صحیح اور یاک ثابت کرنے کی ند موم کوشش آپ کوبہت مرغوب ہے، آگ آپ خود بھڑ کاتے ہیں، فتنوں کوہواخود آپ دے رہے ہیں اور الزام سنیوں پر وھر رہے ہیں۔ یکیٰ صاحب، کہئے! میہ تمام القاب و آداب انتہادر ہے کامبالغہ لئے ہوئے ہیں یا نہیں؟ آپ ہی کے مطابق شرک کی اقسام میں ہے گئنی ہیں جوان القاب میں شامل ہیں ؟القاب کے بعد اشعار پر توجہ دی جائے تو معاملہ اور تعمین ہو جاتا ہے۔ کلیات امدادید، قصائد قاسمی، کلیات شیخ الہندہی نہیں بلکہ ہر سوانح میں مراثی، قصائد اور مناقب کی بھرمار ہے اور ان میں ایسے ایسے اشعار ہیں کہ ان کو نقل کرنا بھی باعث اذیت ہے، مگر آپ آئینہ دیکھے بغیر کہاں مانیں کے! آپ نے تحقیق جائزہ لکھ کر خود ہی دعوت دی ہے کہ آپ کے ممدوح حضرات کو ب نقاب كياجائے، للذا تلملائي نہيں، توجہ سے ملاحظہ شيجے:۔

آپ نے اپنے کتا بچے کے ص اسم پریہ شعر لکھ کر شرک کی آمیزش کا اعتراض کیا

"تیرا دربار مصطفائی ہے" میری گبڑی بنا داتا تونے لاکھوں کی بنائی ہے" اس شعر میں نہیں معلوم کہ کن الفاظ میں آپ کوشرک محسوس ہواہے؟ یہ فقیر پہلے ہی عرض کر چکا ہے کہ آپ قرآن وحدیث نہیں سمجھتے (ﷺ) اور آپ علائے شور محد کار خانہ تجارت کت، آرام باغ، کراچی کی مطبوعہ "حیات وحید الزمان" کے ص۱۳۲ پر آپ کے (باتی حاشیہ برصغی آئندہ) دیوبندگی تحریروں سے بھی واقف نہیں ورنداعتراض کرنے سے پہلے ہزار بار سوچتے۔
ال دا تادر بار کے بارے میں آپ کے محدوح جناب اشر فعلی تھانوی نے جو فرمایا
ہے وہ شاید آپ نے نہیں پڑھاسنا۔ آپ کو شخص سے کوئی شخف ہو تا تو آپ پڑھتے۔
المکتبۃ الاشر فیہ ، لا ہور نے آپ کے تھانوی کا "سفر نامہ لا ہور و لکھنو" شائع کیا ہے۔
اس کے ص ۲۹،۵۹ یہ کے د

"(۲ مئی ۱۹۳۸ء) ..... موٹر آیا، حضرت والا (تھانوی) سوار ہوگئے اور خانقاہ حضرت داتا تیج بخش قد س سرہ تشریف لے گئے، یہ ایباوقت تھا کہ زائرین کی کثرت تھی، آپ (تھانوی)، صاحب مزار کے پائلتی کی طرف حسب معمول قدرے پیچے بخے بوئے ہوئے ہاتھ چھوڑے کھڑے کھڑے ایصال ثواب میں مشغول ہوگئے ..... بعد فراغت وہاں سے روائہ ہوتے ہوئے (حضرت داتا صاحب رضی اللہ عنہ کے بارے میں) فرمایا کہ بہت بڑے فیص ہیں، عجیب رعب ہوفات کے بعد سلطنت کر رہے ہیں۔ "دین از کھی ا

ملاحظہ فرمایا آپ نے بیکی صاحب ؟ کہئے سلطنت کرنے والا بکڑی بنا تاہے یا نہیں ؟ شاید آپ اینے ممدو حین ہے یہ حقیقت جان کر قبول کرلیں،ملاحظہ فرمائیں۔ ت کے مدوح اور ملت دیوبندی ازم کے "قاسم العلوم والخیرات "محمد قاسم نانو توی صاحب، قصائد قاسمی، (مطبوغه مطبع مختبائی، دہلی ۹۰ساھ) کے ص ۸ پر سلطان عبدالحمید خاں کی مدح میں قصیدہ لکھتے ہیں، ذرااس کے اشعار ملاحظہ کریں، وہ لکھتے ہیں ۔

ای طرح ہے ہیں طوفان قہر بہر شریر وه كون حضرت عبدالحميد خان خبير نه کوئی اس کا مقابل نه اس کا نظیر اد هر تو بخت معاون اد هر خدائے بصیر جہاں یہ اس کی عنایت خدایہ اس کی نگاہ فلک یہ اس کے مراتب زمیں یہ اس کاسریر

"وہ جیسے ابر کرم ہیں فقیر و مسکین پر وہ کون قیصر عالی محمر کرم مستر نہ کوئی اس کی برابر نہ کوئی ہم بلیہ زمانه اس کا موافق جہان اس کا مطیع عنایتوں میں برابر سب اینے برگانے یہ رعایتوں میں مساوی فقیر ہو کہ امیر"

ار دو تصیدہ کے بعد فارسی اور عربی قصیرہ بھی ہے، جی تو یہی جاہتا ہے کہ آپ کوایک ا یک شعر میں مبالغه ہی نہیں اور بہت کھے د کھاؤں تاکہ آپ شرک وغیرہ کو صحیح طور پر بہجانیں مگر نہیں معلوم کہ آپ کے ہاں شرک کی کوئی صحیح متفقہ تعریف بھی ہے یا تنبیں؟ آپ لوگ توعشق کو شرک اور محبت کو بدعت بنانے میں ماہر ہیں۔ دیکھئے می ۹ پر آپ کے نانو توی صاحب کیا لکھتے ہیں ۔

به پیکرش شده عبدالحمید خال مستور بساط سابی او از سؤاد دیده خور زمیں کرد مجر بار کمائے کان منصور ُ بلند ز آتش او تایمے ز جلوہ طور

"چەرنگ دېوست تۈگونى بصورت دسيرت لباس پیکر او حله ز عالم نور غبار راه نمودند نور مبرو ماه چو مبر طالعه او جمعش چو طائر قدس

به فیض مبر سخایش جهال شده معمور به عدل عفو کرم نائب خدائے عفور بحست برق زجا بچو نور دیده کور بوقت جنگ صبور بوقت جنگ صبور بم بم چو ماه و نجوم و چو آفاب و نور"

بنور عدل ز دود از جهان ظلمت ظلم به بندگ و عبادات بنده عاجز ببوسه سم اسپش نمیرسد برچند سخی بوقت سخا و حلیم وفتت حلم بماند این سپه چست و شاه عالی بخت

ص ١١٠ و كم قاسم ناتوتوى صاحب عربي على يكه يول مدح سلطان كرتي بيل وان مولانا سلطان بن السلطان الغازى عبدالحميد حلد الله ملكه و سلطانه وافاض على العالمين بره و احسانه قد جمع الله فيه اشتأت الفضائل التي لم يوحد في الاواخر والا اوائل فلا قرين له من ملوك الاسلام والامماثل فهو ملاذا الاسلام والمسلمين والمسلمين في كافة الانام من الحواص والعوام والمسلمين ولمنا راينا عجزنا عن نصرة الدولة العلية مالا وبدنا وقصورا في اداء شكرها جنانا ولسانا التجانا الي الدعاء و العلماء و الفصائد المدحية اذهى نوع من شكر الدولة العلية نظمها بعض العلماء الن منظومات على ناتوتوى صاحب، عمد ذوالفقار على صاحب، فيض الحن صاحب، محمد يعتوب صاحب، مدرسين مدرسه ويوبند في والفاظ استعال كه بين سلطان عبد الخميد كه لكان على سي چند ملاحظه بين عبد المعالي عبد المعالية المعالية عبد المعالية المعالية عبد المعالية المعالية عبد المعالية عبد المعالية المعال

"شمس الصحى بحرالندى، لافضل الا وهو فى افضالكم، بحمالكم وجلالكم ونوا لكم، ومكارم الاخلاق دون نزالكم، فوت المحال عقولكم ومثالكم، الخيل خيلكم اعزت وما استوى، لازال غرتكم وغرة الكم، فالموت ادنى من شراك تعالكم، يا آل عثمان ويا فحر الكرم ويا، خير الانام لانتم منتهى املى- احزاكم ربكم خيرالحزاعن الا اسلام اذقد نصرتم سيدالرسل، العادل

الباذل مرهوب سطوته، في الحود كالبحربل كالعارض الرطل، غوث الورى خادم الحرمين معتصم، المكروب غيث الندى بهى بلا مطل، ولودعوتهم اولى التقوى لخدمتكم، النصر يقدمه والفتح يخدمه والله يحميه من زلل ومن خلل ياايها الملك الميمون طلعته ياايها الملك الغربين انت لنا، مولى وانت مفدى كل آفاق يثنى عليك ولا تحصى مناقبكم، هذكر مافيه من سم و ترياق هذا ويرجوكم خير و نحمدكم من آل عثمان خير الناس كلهم، الخان سلطاننا عبدالحميد عدا، ذى الجود والفضل والاحسان والكرم طابت مناقبه عمت فضائله، حلت مراتبه من بارء النسم كهف الورى عبدالحميد اذا نت عون الحق غوث الخلق والركن الشديد، فلانت سلطان البريه الملوك لك

فرمائے کی صاحب! ندکورہ دیہ الفاظ میں آپ کو کچھ آمیزش نظر آئی یا آپ زبان وہائی کی خوبیاں شار کر کے اپناور اپناکا بر کے ہر شرک کو ایمان ثابت کریں گے؟

اس کتاب قصائد قاسمی کے ص ۲۰ پر شجرہ منظومہ از نانو توی درج ہے، کچھ مصرعے اور الفاظ ملاحظہ ہوں۔

"شه نور محمر نور مطلق، شه عبدالرجیم غوث دارین …… امیر و دستگیر دستگیرال بخق صدرایوان جلالت، جلال الدین شمس چرخ رفعت که جمهادی بدوجهم بود مهدی بختی احمد عبدالحق که افلاک، به پیش رفعتش بست ست از خاک بختی آل که شاه اولیا شد، دراو بوسه گاه اولیا شد - بان رشک ملا تک فخر انسال …… بختی خواجه مود و د چشتی، که سگ رافیض او ساز د بهشتی معین الدین حسن سنجری که برخاک، ندیده چرخ چول او مرد چالاک بختی بو مهیره زیب عالم، گل باغ سعادت فخر آدم - امیر عالم، منبع فیض …… در علم لدن و فیض رحمان - مطلع فیض …… علی این انی طالب که خورشید - فیض …… علی این انی طالب که خورشید - بخور خاک یا که او در شهید ……"

الم آب فلاحظه فرمایاکه "كس بخوفی" سے كياكيا بور باہے؟ آستے اب اشر فعلى تفانوی کے استاد محمود حسن صاحب کا لکھا ہوا مرشہ بھی آپ کو سنایا جائے، اہل تشیع سے کیا خوب مناسبت ہے آپ کے ممدوحین کو، یہ مرثیہ آپ کے ہم نام محریجی صاحب تاجر کتب دیدیہ، مملک مہاران پور کے زیراہتمام مطبع ہلالی، ساڈھورہ، ضلع البالدسے طبع شدہ میرے پائھہے۔ اس پرسن طباعت درج نہیں، کل صفحات ۲ سو ہیں، سرورق پرزورج عبارت آپ کے لئے نقل کرتا ہوں۔ معضرت قطب العالم، خاتم الاولياء والمحدثين، فخر الفقهاء والمشائخ، حضرت عالى ماوائے جہال، مخدوم الكل، مطاع العالم جناب رشید احمد صاحب منگوی ..... کی و فات حسرت آبلیت پر مرشیه \_ " یہ وہی گنگوہی صاحب ہیں جو شہدائے کربلاکے مرشیہ کو جلانے کا فتوی دیتے ہیں اور ان کے اپنے تلامدہ و خلفاء خود اپنے استاد و مرشد "گنگوہی" کا مرثیہ لکھتے، جھا ہے اور يرْ هجة بين - ٢٦٩١ء بين مكتبه محمودية لا مورية لا مورية كايات شيخ البند "مولفه ميان اصغر حسین (۴۰ سام) کی علمی طباعت کی ہے جس میں مرشیہ سمیت مجمود حسن صاحب کا تمام کلام جمع ہے۔اس کے بعد دیو بند میں مرثیہ نگاری ایسی مروج ہوئی کہ پھر ہر سمی کی موت پر عربی فارسی ار دو مرفیے لکھے جانے لگے، چناں چہ آب کی معلومات کے لئے مجھ مراتی کی تفصیل اس مرہے کے اشعار پیش کرنے کے بعد لکھوں گا،واضح رہے کہ یہ مراتی جو پیش کر رہا ہوں یہ ان علائے ذیوبند نے لکھے ہیں جن کی "اہل دیوبند" پرستش سی کرتے ہیں اور ''ملال پرست ''مشہور ہیں، دیکھا گیاہے کہ قر آن وحدیث سے زیادہ ملت دیوبندا سے علماء کی تحریروں اور ارشادات کواہمیت دیں ہے اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم علیہ سے بہت ہی زیادہ اسینے علماء کی مدح کرتی ہے، انہی علماء سے دفاع کرتی ہے اور انہی کے لئے خود کو و نف کیے ہوئے نظر آتی ہے۔ علائے دیوبند كى سوائ اور تذكرے لكھنے والے يمي تاثر عام كرنے كى كوشش كرتے بيس كم علائے ديوبند ين براه كرعكم وعمل زيدو تقوى، فضل وكمال مين كوني اور مخلوق دنيامين نبين

اور جیرت تواس بات پر ہوتی ہے کہ جوالقاب و آواب، جو فضائل و منا قب، جو محاس و کمالات دوسروں کے لئے شرک وحرام اور ناجائز وغلط قرار دیئے جاتے ہیں ، وہی سب علائے دیوبند کے لئے نہ صرف جائز بلکہ لازمی و ضرور بی سمجھے جاتے اور ان کے لئے لکھے جاتے ہیں اور اس لکھے ہوئے کو قرآن کی طرح اٹل، قطعی، لیٹنی، نا قابل تردید وغيره سمجها جاتا ہے۔ کفروشرک، حرام وبدعت، جائز وناجائز، صدق و کذب،ایمان و نفاق، کی نہ جانے کوئی ایک مسلمہ و متفقہ نغریف علائے دیوبند میں کیوں تہیں ہے؟ان کے بڑے جسے شرک کہتے ہیں،ان کے جھوٹے اس کو ایمان کی طرح اپنائے ہوئے ہیں، جے حرام و ناجائز کہا جاتا ہے، ای کے بیہ خوگر د کھائی دیتے ہیں اور بدعات میں جس قدریه خود د صنیے ہوئے ہیں اس کی مثال کہیں اور کم ہی ملے گی۔ بھانت بھانت کی بولیاں بولنااور لکصناان کاو تیرہ ہے۔ بھی شیعوں کو پیر کافر کہتے ہیں اور بھی ان ہی کے جنازوں اور انہی کی محفلوں کی بیر رونق ہوتے ہیں۔ان کے گنگوہی صاحب تو صاف لکھ کئے ہیں کہ ''جو شخص صحابہ کرام میں سے کسی کی تکفیر کرے وہ ملعون ہے ایسے شخص کو امام مسجد بناناحرام ہے اور وہ اپنے اس کبیر ہ کے سبب سنت جماعت سے خارج نہ ہو گا۔" ( فناوی رشیدیه، ص ۱۷۱ج ۲، مطبوعه خواجه برقی برلیس د بلی، ناشر کتب خانه رحیمیه، سنہری مسجد، دہلی۔ ۱۳۵۲ھ)۔ ملت دیوبند کے پاس اینے گنگوہی کے اس فتوی کا کوئی جواب تہیں،اس کے باوجود "سیاہ صحابہ" کے عنوان سے جو کچھ کہااور کیا جارہاہے،اس کویہ لوگ عین ایمان سمجھے ہوئے ہیں،اگر سیاہ صحابہ والے سے ہیں تو گنگوہی کے بارے میں فتوی کیوں تہیں دیتے؟ اگر مختلوبی سیاہے توسیاہ صحابہ کے بارے میں کیافتوی ہو گا؟ كئے يكى صاحب إكيا فرماتے ہيں آپ ؟ ساني كے مونھ ميں جي تھو ندروالى مثال ايسے ہى موقع پر جسیاں ہوتی ہے۔ آپ کو جانے کیوں تحقیقی جائزہ جھاسنے کا شوق پڑھا تھا، اب سنے اور سر دھنے۔ مر ثیہ میں محود حسن صاحب نے جو پچھ لکھاہے اس کے پچھ اشعار پر تبعره وتنقيد وغيره آب ميرے والد حرامي حضرت مجدد مسلك الل سنت خطيب اعظم

یا کستان مولانا محمد شفیج او کاڑوی رحمته الله علیه کی کتاب "تعارف علائے وہو بند" (مطبوعه ضیاءالقر آن پہلی کیشنز، دا تائنج بخش روڈ، لا ہور) میں اور پچھ اشعار کے بارے میں حضرت صاحب زاده علامه پیرسید غلام نصیر الدین نصیر گولژوی کی کتاب "راه ورسم منزل ما" (مطبوعه گیلانی پبلشرز، در گاه کو کژاشریف، ۱۹۸۸ء) میں ملاحظه کر سکتے ہیں۔ میں ای اس تحريب صرف بچھاشعار بلا تبره و تقيد پيش كرر ما ہوں۔ان ميں كتنا مبالغہ ہے ياشرك کی کتنی آمیزش نے؟ اللہ تعالی اور انبیاء کی کتنی مخصوص صفات، دیوبندیوں کے علاء کے کئے بیان کی گئی ہیں؟ کتنی ہاتیں شریعت و سنت کے خلاف ہیں؟ اس کا فیصلہ آپ خود کرلیں۔ آپ نے کمی غیر معروف مخص کے ایک شعر پر شور مجایا ہے، جوایا علائے دیوبند کے بروں کے اشعار نہیں، دیوان ملاحظہ ہوں۔

"طلیا خاک میں ہم کو فلک نے ایک شوخی میں . \* ارے ظالم نہ کر اتی زیادہ نا مسلمانی پھر ہم سے پوچھتا ہے ہائے ظالم وجہ کریانی ختے جمعیت خاطر ہو خلقت کی پریثانی رشید ملت و دیں غوث اعظم قطب ربانی فشيم فين يزوال ابر رحمت عل سجاني که نقا داغ غلای جس کا شفائے مسلمانی اشا عالم سے کوئی بائے اسلام کا وائی چمیا جاه کد می وائے قسمت ماہ کنعانی وريغاوائے حسرت يائمال سير كيواني جے کہتا تھا اک عالم بقائے عالم فائی ور دولت یہ جس کے نفس امارہ کی قربانی سائے خاک نظروں میں مری کل مفاہانی ہوئی ہے میزبان علق کی جنت میں مہانی كيا وه قبلنه حاجات روحاني و جسماني"

ملا کرخاک و خوں میں بے کشوں کی آرزووں کو شكايت ظلم كى بے جاہے اس چرخ ستم كر ہے جنیر و شبکی ثانی ابو مسعود انصاری تشيم بحر رافت فضل رحمال منبع احسال زمانہ نے ویا اسلام کو واغ اس کی فرفت کا زبال پراہل اہوا کی ہے کیوں اعل ہمل شاید مسیائے زمال پہنیا فلک پر چھوڑ کر سب کو چھیا تنمس ہدایت اور ہوئے سب معتبس اس کے فائے تام پر ہمی بس نہ کی ہے ہے غضب اس نے تزییج تربت اقدس په اس کی بین که ہوتی تھی غبار کوے جانال اب تلک باتی ہے آ تکموں میں غریب دیا کے کس وعاج کریں اور کد هر جا حوائے دین وونیا کے کہاں کے جائیں ہم یارب

# · اشعاراز غزل مدحیه

"قبولیت اے کہتے ہیں مقبول ایسے ہوتے ہیں عبید سود کا ان کے لقب ہے یوسف الی وه شهباز طريقت تھے محی الدين جيلانی مرے مولی مرے ہادی تھے بے شک شخ ربانی مرے قبلہ مرے کعبہ تنے خانی سے خانی وہ میزاب ہدایت تھے کہیں کیا نص قرانی نظر آتے ہے شرمندہ قباؤ تاج سلطانی جور کھتے اپنے سینوں میں ہتھے ذوق و شوق عر فانی تہارے خوان نعمت سے سدا سے قامی ودانی وه طلال معاقد تھے غضب تیج مغا بانی کلیساک طرف ہرگز نہ جاتے سیخ صنعانی انانیت کو ای جانے اک حظ نفسانی تصور کرتا ہے محمود یہ از تاج سلطانی محے ہیں تا کریں وہاں مغفرت کی میر سامانی حیات سیخ کا محر ہو جو ہے اس کی نادانی هارے قبلہ و کعبہ ہو تم دین و ایمانی تھی اس نور مجسم کے تکفن میں وہ ہی عریانی تمتمی ہستی محر نظیر ہستی محبوب سجانی شہادت نے تبجد میں قدم ہوی کی مر شانی بخاری و غزالی بعری و شیلی و شیانی نہ آئے مہدی موعود اور تم بھی چلے یال سے کرے کا مکشن اسلام کی کون اب تکہ بانی تہاری تربت انور کو دے کر طور سے تشبیہ کہوں ہوں بار بار ارنی مری دلیمی مجی نادانی محی الدین اکبر جاتے ہیں وار فاسے بس اٹھے اف ویر ویرال سے محی الدین محیلانی"

رقاب اولیاء کیول خم نہ ہو تیں آپ کے آگے خدا ان کا مربی وہ مربی تھے خلائق کے جدهر کو آپ ماکل تھے اد حربی حق مجمی دائر تھا بدایت جس نے ڈھونڈی دوسری جاکہ ہوا ممراہ مرقع سے مشکول و مرقع سے بمریں تھے کعبہ میں مجی ہوجھتے متنکوہ کا رستہ برومند و شرف اندوز اے سرچشمہ احسان علائق اور امیدول کے لئے خدام و اعدا کے تمہارے خوان نعمت ہے نہیں تنے فعنلہ چیں ورنہ نوانج انا الحق فیض یاب ہوتے اگر تم سے ایاز در که عالی کی شخش یا کو شاه دین بدایت کے لئے آئے تھے یہاں یاکر فراغت اب شهید و مالح و صدیق میں حضرت باذن الله رہے منہ آپ کی جانب تو بعد ظاہری کیا ہے چھیائے جامہ فانوس کیوں کر عمع روش کو وفات سرور عالم كا نقشه آپ كى رطت وہ تھے مدیق اور فاروق پھر کہئے عجب کیا ہے فقلااک آپ کے دم سے نظر آتے تھے سب زندہ

### https://ataunnabi.blogspot.com/

## 92 از قصیده مشتل برحالات مدرسه دیوبند

"اس کی آواز تھی یا باتک ظیل اللی کہ کے لیک چلے الل عرب الل جم باندھ کر چست کر کہتے ہوئے نمن محک جس جگہ اس یم رحمت کا پڑا تھی قدم اس عربی دل و جاس کی سیحائی سے علم دیں زندہ ہوا جہل نے لی راہ عدم اس کی آواز تھی بے فک تم عیلی کی صدا جس کے صدقہ سے لیا علم نے دوبارہ جم طائر علم شریعت کے لئے یہ دبین برکت حضرت قاسم سے بامون حرم دکھ کر حضرت الداد کی زاری کو ملک پر سمیٹے ہوئے کہتے تھے الٰجی ارحم نہ رکا پر نہ رکا پر نہ رکا پر نہ رکا پر نہ رکا اس کا جو تھی تھا تھا سیف قضائے مبرم مشکلات ہوئے تھے سب اس کے اشاروں پر لیے مہر اور قہر جس تھے اس چھے ہم اور تھی سب مریضوں کے لئے ایک وہی تھا آثار سیکٹووں زہر تھے تریاق تھا بس اس کا دم سب مریضوں کے لئے ایک وہی تھا آثار سیکٹووں زہر تھے تریاق تھا بس اس کا دم دان ہو کے کہ خلاف حق پر مد سے اس کے بھی لگلا نہ خدا تی کی حشم الک وم اس کو علی وجہ اتم الکو حسرت و المداد کو مرنے نہ دیا اس میحائی کو ویکسیں زری این مریم مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا اس میحائی کو ویکسیں زری این مریم مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا اس میحائی کو ویکسیں زری این مریم مردوں کی مرنے نہ دیا اس میحائی کو ویکسیں زری این مریم اس کی حتی نہ تھی ان شرکوئے رشید جانم سران نم قاسم فیر و برکات و دے فقیران نرکوئے رشید جانم "

# از: قصيره مد حيه در شاومنقبت مرشدان والا (نانوتوي وعوي)

"ان بی کے فیض سے شاداب ہیں اور بار آور علم و اظلاق کے پڑمردہ گلتاں دونوں کائن و بائن وفائی و منی و باق سالک راہ یقین عارف یزدال دونوں عارج و نازل و محبوب و محب و واصل قطب ارشاد ہیں اور مرکز عرفال دونوں منارب راس عدی فارق حق و باطل قاسم برم ہدی جامع فرقال دونوں منارب راس عدی فارق حق و باطل قاسم برم ہدی جامع فرقال دونوں راشد و قاسم خیرات و رشید و مرشد قبلہ دین ہیں اور کھے ایمال دونوں مظیم فیض اتم مجمع اظات و شیم معدن للف و کرم مخزن احمال دونوں

وہ تناسب کہ تھا مابین خلیل و خاتم رکھتے عیلی سے ہیں مہدی دورال دونول میں تو کہتا ہوں کہ ہیں مویٰ و عمران وونوں لطف و قیض ان کا وہ ہے جس کے امید و ڈر سے ہیں تردد میں عجب عامی و شیطال دونول نظر مبر و غضب ان کی وہ ہے جس کو بغور سکتے رہتے ہیں سدا مالک و رضوال دونوں ول مردہ کے لئے معبت و خدمت ان کی تم عیلی سے نہیں کم سمی عنوال دونوں مرے ہادی مرے مرشد مرے ملای ملجا مرے آقا مرے مولی مرے سلطان دونوں سب کمال ان میں ہیں کس کس کو بتاؤں لیکن بے مثل ہوتے آگر ہوتے نہ کیساں دونوں غرق مرداب بلا کے لئے وونوں الیاس مم شدہ رہ کے لئے خصر بیاباں دونوں منتلک چېرو انور کے مساوات میں ہے ہم نے مانا کہ مہ و خور بھی ہیں رختال دونوں ان سے روش ہے فظ ارض و سا اور اس سے دل منور ہوئے اور مور غریباں دونوں في اس تمنا ميں كه شايد تهيں بن جائيں لياز من و محمود شده بنده جانال دونوں جھوڑ انداز غزل خواتی کہ ہے جائے اوب مدح کر مدح کہ جیں مدح کے شایال دونوں ان کا سے عزو علی اور مرا سے عجز و قصور ناطقہ کے لئے ہیں حاجب و دربال دونوں قاسم خیر و رشید احمد ذی شال دونول بی سیجائے زمال یوسف کنعان دونول کیوں نہ نانونہ و مشکوہ ہوں نازاں دونوں روز محشر میں مرے حال کے برساں دونوں غرق امواج معاصی ہوں نہیں شکل نجات ناخدا ہوں مری مشتی کے ممر ہاں دونوں عام بیں سب کے لئے رحمت و رضوال دونوں غالبا ديوي جلا سعدي و سلمال دونول کہ ہیں ممدوح ہے حضرت رحمال دونوں زیب لب عشق میں ہوں نالہ و افغال دونوں وونوں ہاتھوں میں ہوں ان دونوں کے دامال دونوں بوسہ دیں لب کو مرے مالک و رضوال دونوں تخصم و بدخواه در بین خوار و پریشان دونول اور بد اندیش و شق خانب و خزیال دونول"

سامریان زمانہ سے بیایا دیں کو بن مکئے ان کے تقدق سے مقام محمود وائے ناکای آگر ہول نہ عیادا باللہ بے محمول پر ہیں شفیق اور غلاموں پر فدا دیکھیں مدوح کو میرے تو بیاضیں اپی عین حق ہے جو کہوں اس میں تامل کیا ہے دل میں ایمان ہو ایماں میں ہو عشق ان کا جاؤل عرصات میں جب خائف و نادم تمی دست قبر سے اٹھ کے پکاروں جو رشید و قاسم ان کے اصحاب رہیں تکیہ زن مبند دیں آل و اتباع بهون مسعود و سعید و طیب

☆

"آل کو صورت کہ بودہ قلب قرآن نام او وال کو سیرت کہ بودہ مامن و ماوائے من ا بازبان باس اکنول میرایم نغم طجاء مامرد لیعنی خادم مولائے من"

"طیم و کریم و سعید، و مبارک حبیب و نجیب و نظیف و مطیم ننی بی ننی رحمتیں ہوویں نازل تری قبر اور آل و اصحاب سب پ

ترجیع بند۔ در مرثیہ عبدالرجیم رائے پوری، (اس میں سے صرف الفاظ نقل کر رہا ہوں)

"قبله و کعبدالی مرد، زینت و زیب الف نانی مرد، خازن خیر و کافل برکات، قاسم فیض و جامع اشتات، سابید لطف رحمت مهذات، ساقی برم و حدت و عرفان، فجاوما من خواص و عوام، شمع و باح، بر الطاف و ابر جود و عخا، روح اخلاق و جان صدق و صفا، کوه تمکین و کان حلم و حیا، بدر آفاق و سمس عزو علا۔ چشمہ فضل و معدن احسان، محمل صدق قول فخر زمان، فانی و باقی و تقی تواب، و عگیر ارائل و ایتام، عیسی زمان، قاسم فرقان، نائب عثان، اے ستودہ صفات، درد فرقت میں تیر ب روحی فداک، دائے پور تجھ سے تھا محط ر جال و تعادہ ام القری و ام قری، محی علم، تم تے احیاء کننده اعمال، رحمت و فضل و قرب ر جال و تعادہ الفر با ملاذ الفصل ...."

ک تذکرة الرشید مولفه محمد عاشق اللی میر سخی (مطبوعه اداره اسلامیات (عکمی طباعت) مارچ ۱۹۸۲ء) کے ص ۲ گنگوہی کے لئے القاب ملاحظه ہوں "قطب العالم، قدوة العلماء، غوث الاعظم، اسوة الفتهاء، جامع الفضائل والغواضل العلیه، متجمع الصفات والحضائل البہیة السدید، حامی دین مبین، مجدوز مان، وسیلتنا الی اللہ العمد الذی لم پلاولم بولد، شخ المشائخ مولانا الحافظ الحاج المولوی رشید احمد صاحب محدث محدث محدث منگوہی..... " آمے

کھتے ہیں کہ "یعنی گنگوہی بارگاہ علیہ و آستانہ قدسیہ کے حالات کی تسطیر میں پچھ د شواریاں اور و قتیں الی تھیں جن کا انحلال بشری قوت سے باہر تھا۔" اور ص ساپر کھتے ہیں کہ "حضرت مولانا رشید احمد صاحب کا توکل میں صبر و قناعت میں ریاضت وعبادت میں تقویٰ وطہارت میں مجاہدہ میں استفامت میں استفنامیں حب فی اللہ بغض فی اللہ میں جس طرح کوئی مثل نہیں ای طرح تجر علمی میں وسعت نظر میں تفقہ میں تحد یث میں عدالت و ثقابت میں حفظ وا تقان میں فہم و فراست میں اور روایت و درایت میں بھی کوئی نظیر نہ تھا ہیں بے نظیر شخ و قت اور بے عدیل قطب زماں کی سوانح میں کوئی نظیر نہ تھا ہیں بے نظیر شخ و قت اور بے عدیل قطب زماں کی سوانح میں کوئی کھے توکیا کھے بھلا جس نور مجسم اور سر تاپایا کمال کا عضو عضواور روال روال ایسا حسین ہو کہ عمر بھر محملی با ندھ کر دیکھنے سے بھی سیر کی نہ ہو سکے اس روال روال ایسا حسین ہو کہ عمر بھر محملی با ندھ کر دیکھنے سے بھی سیر کی نہ ہو سکے اس

فدا ہو آپ کی کس کس ادا پر ادائیں لاکھ اور بے تاب دل ایک

اور ص سم پر لکھتے ہیں "کہ اب رہے وہ اصحاب کہ جن کو گاہے گاہے آستانہ ہو ی کاشر ف حاصل ہو جاتا تھا..... "ص ۵ پر لکھتے ہیں کہ "اس پائیداریاد گار کے ضمن میں بند ہ ناکارہ کو دینی و دنیوی نفع پہنچانا منظور تھا اور قلوب صافیہ میں چھپے ہوئے مضامین کو صفحہ قرطاس پر موتوں کی طرح بھیرنا مقصود اس لئے قدوۃ العارفین زبدۃ السالکین مہبط انوار رشید یہ سیدی و مولائی مولانا الحافظ الحاج المولوی خلیل احمد صاحب و حضرت مولانا محدود حسن صاحب و حضرت مولانا عبدالرجیم صاحب کاس بے بضاعت و کم مایہ کوارشاد ہوا..... حق تعالی علام الغیوب شام ہے کہ ایسے بڑے مہتم بالثان کام کا خیال کرتے بھی مجھے کو ہر ہر اہمٹ اور تھری تھری تھری و کیکیاہٹ پیدا ہو جاتی تھی واللہ العظیم کی

درجہ میں کبھی ہے وسوسہ ہی نہیں گزر تا تھا کہ میں اس عظیم القدر خدمت کی سر انجامی

ے قابل ہوں۔ "ص بر لکھتے ہیں کہ ''کیوں کہ خوش نصیب وہی ہے جو اپنے شخ کی
جو تیوں کے طفیل میں دین حاصل کرے اور دین کے ساتھ دنیا بھی کمائے۔ "……اور
ص ۸ پر لکھتے ہیں کہ ''اثناء کمابت میں ایک صاحب دل دین دار شخص کا جن کی صورت
میں نے بھی نہیں دیکھی بسبیل ڈاک لفافہ پہنچا کہ میں نے خواب دیکھا ہے رسول
مقبول شکھتے کی سوائح کمکھی جارہی ہے ۔……اپنے حضرت صاحب سوائح (گنگوہی) کی
مقبول شکھتے کی سوائح کمکھی جارہی ہے ۔……اپنے حضرت صاحب سوائح (گنگوہی) کی
دیارت سے بھی خواب میں مشرف ہوا کہ مسکر اکر دریا فت فرماتے ہیں کیا میری سوائح
دیارت سے بھی خواب میں مشرف ہوا کہ مسکر اکر دریا فت فرماتے ہیں کیا میری سوائح

کہے جناب محمہ یکی شرق پوری! یہ صرف ایک تذکرے کے ابتدائی صفحات کے چند جلے ہیں، گنگوہی کو ہی نور مجسم بے مثل و بے نظیر وغیرہ کہنے پر بس نہیں کی مخی ہر ایک کو یہی کہا گیا ہے، ہر ایک کے سوائح نگار نے کو شش کی ہے کہ وہ تمام القاب و آداب اور خصائص و کمالات "بے خونی" سے اپنے محمدوح دیوبندی ملال کے لئے ثابت کر دے۔ "تحر تحر کا ور کیکیاہٹ" کے الفاظ بھی توجہ چاہتے ہیں، نزول وی شابت کر دے۔ "تحر تحر کا ور کیکیاہٹ" کے الفاظ بھی توجہ چاہتے ہیں، نزول وی محاور قصے سے مما ثلت و مشابہت کی کو شش کی گئے ہے، گنگوہی علیہ ما علیہ کی سوائح کو مقد س صحیفہ ثابت کرنے کی جمادت ہورہی ہے، اور دیکھیے:

اشرف السوائ (مطبوعہ ادارہ تالیفات اشر فیہ، بیرون ہو ہڑ گیٹ ملتان، اکو بر ۱۹۸۵ء) کی جلد چہارم میں ص ۱۹۵۵ء ص اوا تک اشر فعلی تھانوی کے لئے مرجے اور مدحیہ منظومات ہیں، ان میں اردوع بی فاری زبانوں میں تھانوی کے لئے جو پچھے کہا گیا ہے وہ سب آپ ملاحظہ فرمائیں اور بتائیں کہ شرک کی آمیزش اور مبالغہ کے کہتے ہیں؟ مفتی محمد شفیع دیوبندی تو تھانوی کی قبر کے بارے میں یہاں تک کہتے ہیں کہ "اور

### https://ataunnabi.blogspot.com/

97

لکھتے ہیں۔

و في عنق الهوى سيف صقيل "رؤف راحم بر كريم تضلع بالعلوم فكان فردا اليه كل مكرمة توول امام الدهر ليس له مثيل ولى زمانه عدل تقى وهذى الارض هامدة تميل ي يبكيك السماء و نيراها وتبكيك الحزونة والسهول إ يبكيك البحار و ماحوتها ، فانی لن اصاب بمثل هذا وان رحيل لهو الرحيل بها حدث له شرف نبيل بنفسی روضته فی ارض قلس و تربته بها يشفى العليل" زيارته الحياة لكل قلب محمرادریس صاحب کاند هلوی لکھتے ہیں \_ (ص۵۵۱،۲۵۱،۵۵۱) "لقد قبضت روح العلى والمكارم بموت حكيم الهند اشرف عالم بموت امام الهند راس الإكارم وقد قبضت روح الفضائل والهدي

وحق على الاسلام والعلم التقى لفقدك تذارف الدموع السواجم (﴿ ) كِينَ صَاحب! آپ كے پيارے ديو بنديوں كے مفتى اعظم نے اپنے اثر فعلى تعانوى كو "دين النى "كامجدد كہا ہے اور آپ جانے ہوں گے كہ بر صغير ميں مغل بادشاہ اكبر كا ايجاد كرده دهرم "دين البى "بى كے الفاظ ہے متعارف كر وايا گيا تھا۔ كئي صاحب! ہم بے جااعتراض يا اختلاف برائے اختلاف كے قائل وعال نہيں ورند ديو بنديوں بى كے مفتى اعظم كے الفاظ كے مطابق يہ كہاجا سكتا ہے كہ آپ كا تعانوى اكبر كے اى "دين البى "كامجد د تھا، وودين حق كا محدد ہم كر نہيں تھا۔

وضار بناء الدين واهى الدعائم فرزء ك رزء حل عن وهم واهم فمن ذا الذى ندعو لرغم المخاصم ورحمة تترى كجود الغمائم (ص١٥٥١،١٥٩)

تزعزع بنيان الشريعة والتقى فقد ناكم من شاء بعدك فليمت وايتمت اهل العلم يا علم الهدى عليك سلام الله يا قبر اشرف

سراج الحق صاحب مجھلی شہری لکھتے ہیں۔

ضعیف افمن بی حین عنی ترجع غنی و تا روك و گلخلق مرجع فقیه نبیه مقتدی تم اورع و افضل اهل الارض طرا و اورع فقد ناه وهو للمكارم منبع ولا ترض بالفردوس وحدك تقنع علی روحه واعمل عسی فیك یشفع "

"ملاذ الكيد النفس اقوى واننى سنى و فاروق و للعصر مفحر حميد شهيد متق و مبحل محدد دين الله في مثة حرت وقد جمع الله العوالم في الذّي وسيلتنا في اليوم والغد فانتظر سراح تحلد واسئال الله رحمة

جميل احمه صاحب تفانوی کہتے ہیں۔

"فاین طبیب ارواح البرایا تلفظه لنا نفثات عیسی

مزید فرماتے ہیں۔ " آن کنه کمال و کنه وصفش

بالا ز تضور خیالی

فقد اعيى الاطبه كل داء

ولحظ العين عين الكيمياء"

(ص۱۵۳)

https://ataunnabi.blogspot.com/

99

دربار گبش بفیض تا ثیر حالی بهمه گفتگوئ قالی محروم ز در گبش ندیدم مقوم گرفت بر سوالی از عالمیال نبفت چول رخ کرداست جهال زور خالی (ص۱۲۹)

یکی صاحب! آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ کی پیاری ملت دیوبند کا کیااحوال ہے؟
آپ کو عدل و انصاف سے کچھ بھی لگاؤ ہے تو اپنے ممدوحین کی " بے خوفی، مبالغہ آمیزی اور شرک و بدعت سے رغبت 'کااحوال جان کرخود ہی کہئے کہ آپ نے اپنے حقیقی جائزہ میں ہم اہل سنت و جماعت، اہل حق پر بہتان طرازی اور اپنے بغض و عناد کے اظہار کے سوااور کیا کیا ہے؟ گر ہمیں آپ سے عدل و انصاف اور اظہار حق کی معمولی سی بھی امید نہیں، ہاں یہ یقین ہے کہ آپ کا طن اتناسیاہ ہو چکا ہے کہ آپ حق و باطل میں تمیز سے بھی عاری ہو بھے ہیں۔

### https://ataunnabi.blogspot.com/

100

يل:

ارواح ثلاثه (حکایات اولیاء)"مرتبه اشر فعلی تفانوی، (ناشر دارالاشاعت كراچى) كے ص سائے برہے كه "خال صاحب نے فرمایا كه مولوى استعیل صاحب نے تقوية الايمان اول عربي مين لكھي تھي۔ چنانجہ اس كاايك نسخه مير ہے پاس اور ايك نسخه مولانا گنگوہی کے پاس اور ایک نسخہ مولوی نصر اللہ خور جوی کے کتب خانہ میں مجی تھا اس کے بعد مولانانے اس کوار دو میں لکھااور لکھنے کے بعد اپنے خاص خاص لوگوں کو جمع کیا جن میں سید صاحب صاحب مولوی عبدالحی صاحب، شاہ اسحاق صاحب، مولانا محمد لیحقوب صاحب مولانا فریدالدین صاحب مراد آبادی، مومن خلال، عبدالله خان 🖟 علوی (استاذامام بخش صہبائی و مولانا مملوک علی صاحب) بھی ہتے اور ان کے سامنے تقویت الایمان پیش کی اور فرمایا که نیس نے بیر کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذراتیز الفاظ بھی آگئے جیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیاہے مثلاً امور کو جو شرک خفی ہے جلی لکھ دیا گیا ہے۔ ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اشاعت سے شورش ضرور ہوگی۔اگر میں بہال رہتا توان مضامین کو آٹھودس برس میں بندر ہے بیان کر تا۔ لیکن اس وقت میر اار اوہ جج کا ہے اور وہاں نے واپسی کے بعد عزم جہاد ہے۔ اس کے میں اس کام نے معذور ہو گیااور میں دیکھتا ہوں کہ دوسر ااس بار کوا تھائے گانہیں۔ ال کئے میں نے بید کتاب لکھ دی ہے گواس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ او بھو کر خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ میراخیال ہے کہ اگر آپ حضرات کی رائےاشاعت کی ہو تواشاعت کی جاوے در نداسے خاک کر دیا جاوے۔اس پر ایک مخص نے کہا کہ اشاعت تو ضرور ہونی جائے مگر فلال فلال مقام پرتر میم ہونی جاہے۔ اس پر مولوی عبدالحی صاحب شاه اسحاق صاحب اور عبد الله خال علوى اور مومن خان في خالفت كي اور كما

### 101

کہ تر میم کی ضرورت نہیں اس پر آپس میں گفتگو ہوئی اور گفتگو کے بعد بالا تفاق بیہ ہطے پایا کہ تر میم کی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح شائع ہوئی جائے چنانچہ اس طرح اس کی ایڈاء میں گئی "

ہ جہ امداد الفتاوی معروف بہ فاوی اشر فیہ از افادت اشر فعلی تھانوی، (مطبوعہ مطبعہ کہ: مجتبائی دہلی ۲۳ سامے) جلد جہارم کے ص ۱۹ا (کتاب العقائد والکلام) میں ہے کہ:

"سوال: وہابی کی تتاب تقویۃ الایمان اس میں لکھاہے کہ کل مومن اخوۃ لیعن آپی میں سب مومن مسلمان بھائی بھائی بیں اور یہ بھی لکھاہے کہ خدا کے آگے پینجبرایے ہیں جیسے چمارچو ہڑے تو آپ اس میں کیا فرماتے ہیں کہ بھائی کہنا درست ہے کہ نہیں اور چمارچو ہڑے کے بارے میں بھی لکھنا ضرور بفر ور تاکید آلکھا جاتا ہے کیونکہ یہاں سب سے مومن مسلمان بھائی ہیں نفاق پڑا ہے کیونکہ وہابی لوگ کہتے ہیں کہ کہنا درست ہواور حفرت کو بڑا بھائی کہتے ہیں اور سب جماعت کہتی ہے کہ کہنا درست نہیں لہذا براہ مہر بانی اس خط کا جو اب بہت جلد لکھے فقط۔

جواب: تقویۃ الایمان میں بعض الفاظ جو سخت واقع ہو گئے ہیں تواس زمانہ کی جہالت کاعلاج تھا جس طرح قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کوالہ مانے والوں کے مقابلہ میں قل فمن بملك من الله شینا ان ارادان بھلك المسیح بن مریم النح فرمایا ہے لیکن مطلب ان الفاظ کا برا نہیں جو غور سے یا سمجھانے سے سمجھ میں آسکتا ہے لیکن بعضوں کی عادت ہے کہ ان الفاظ کو بلا ضرورت بھی استعال کرتے ہیں، (اسمعیل بعضوں کی عادت ہے کہ ان الفاظ کو بلا ضرورت بھی استعال کرتے ہیں، (اسمعیل دہلوی نے جو الفاظ کی ہے۔ اگر متاز عین میں انسان ہوگا کہ تقویت انسان ہوگا کہ تقویت الایمان والوں کو برا بھی نہ کہا جاوے اور تقویۃ الایمان والوں کو برا بھی نہ کہا جاوے اور تقویۃ الایمان کے الفاظ کا استعال بھی نہ کیا

https://ataunnabi.blogspot.com/

102

جاوے گا۔فقط ۲۰ جمادی الثانید ۲۵ سامے" (تھانوی)

اگر تقویۃ الایمان کے الفاظ تھانوی صاحب کے نزدیک گتاخی نہیں توان کا استعال کیوں منع ہے؟ کوئی اور ان الفاظ کا اسلمیل دہلوی کے حوالے سے تذکرہ کرے تو گتاخی ہواور جس نے لکھے وہ بری الذمہ ہو، یہ کیسے ہوسکتاہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ السمعيل دہلوي كوبرااس كئے نہ كہاجائے كہ است وہ اپناامام مانتے ہيں ورنہ بير الفاظ كى اور کے ہوتے بودیو بندی ازم کے پیرو کار اصول وانصاف بھول جاتے ہیں۔ 🖈 جناب کیی شرّق بوری! آنکھیں کھولئے اور دیکھئے!" تاریخ ہزارہ "آپ نے نہیں دیکھی درنہ انگریزوں کے حامی اینے اسلمبیل دہلوی کو آپ "شہید" نہ کہتے۔ وہ قتل د ہلوی تورسول کریم علیہ کی صرف بشر کی سی تعظیم کا بھی اختصار کے ساتھ روادار ہے ا اور اس استعمل دہلوی کے چیلے، علماعت دیوبندا پیے گروکا مونھ چڑاتے، تمسخرو تفحیک کرتے ہوئے اپنی مختکوہی، نانو توی و فقانوی وغیرہ کے بارے میں صرف اللہ و معبود واللے الفاظ كاوا منح استعمال نہيں كرية ليكن صفات البيد اور صفات رسول كريم كابيان ب خوفی سے کررہے ہیں اور شیخ الاسلام نمبر، "الجمعیة" و ہلی جسے پاکستان میں مکتبد مدنیہ باغ بان بورہ کو جرال والائے فروری ۱۹۸۵ء میں شائع کیااس کے ص ۱۱۱ میں جناب

"تم نے بھی خداکو بھی اپنے گلی کو چوں میں چلتے پھرتے دیکھاہے؟ بھی خداکو بھی اس کے عرش عظمت جلال کے بنچے فانی انسانوں سے فروتی کرتے دیکھاہے؟ تم بھی تصور بھی کرسکے کہ رب العالمین اپنی کبریائیوں پر پر دوڈال کے تمہارے گھروں میں بھی آکر رہے گا؟ تمہاری خدمت کرے گا؟ نہیں، ہر گز نہیں ایسا

عبدالرزاق مليح آبادي، حسين احمدني كومجاز أخدالكصة بين، وه كيبي دريده دبني كامظاهره

كرتے ہيں، ملاحظہ ہو وہ لکھتے ہيں:

نه تجھی ہواہےنہ تجھی ہو گا۔

تو پھر کیا میں دیوانہ ہوں، مجذوب ہوں کہ برنہانک رہا ہوں؟ نہیں بھائیو، یہ بات
نہیں ہے۔ سڑی ہوں نہ سودائی، جو کچھ کہہ رہا ہوں، سے ہے حق ہے مگر سمجھ کاذراسا
پھیر ہے حقیقت و مجاز کا فرق ہے۔ محبت کامعالمہ ہے، اور محبت میں اشاروں کنایوں
ہے، کا ایوں ہے، کا کم لینا پڑتا ہے۔ محبت ہے پردہ سچائی کو گوارا نہیں کرتی۔ پچھ بند
بند، ڈھکی ڈھکی، چھی چھی باتیں ہی محبت کوراس آتی ہیں۔"

کہے کی صاحب! کیا فرماتے ہیں آپ اس اقتباس پر؟ بغیر کی تجرے کے آپ کے سامنے آپ کے مدوح دیو بندی عالم کا ہٰدیان ہے! اس کتاب کے ص ۲۱ پر یہ شعر مجمی حسین احمد مدنی کے لئے ملاحظہ ہو:

"آہ رخصت ہو گیا ہے برم ہستی سے ندیم پیشوائے علم دیں، تہذیب کا پروردگار"

اللہ کی صاحب! آپ کی خود ساختہ فرضی مخطوط سے حضرت سیدنا بابا فرید گئے شکر رضی اللہ عنہ کے نام لکھ کر غلط ترجمہ کر کے عوام کو بہکانے کے کام کا نام "تحقیق جائزہ" رکھ رہے ہیں، آپ نے صرف تذکرۃ الرشید، اشر ف السوائح، قصائد قائی، کلیات شخ البند اور شخ الاسلام نمبر سے پچھ اقتباس ملاحظہ کیے ہیں، اگر تمام تذکروں سے منظومات نقل کروں تو آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے شرک و بدعت ساز دیوبندی ازم پر صرف چار حرف بھیجنا کافی ہوں گے۔ دیکھے اشر فعلی تھانوی کا یہ مکتوب بھی ملاحظہ کیجئے، تذکرۃ الرشید کا مولف اس محتوب کے بارے میں لکھتاہے" چوں کہ مولانا قانوی میرے عقیدہ میں سرتان علاء ہونے کے علاوہ خود میرے محترم پیشوااور دنی آتا ہیں اس لئے اس یا کیزہ تحریر کوجوانشاء اللہ قیامت کے ہول ناک دن میں مغفرت آتا ہیں اس لئے اس یا کیزہ تحریر کوجوانشاء اللہ قیامت کے ہول ناک دن میں مغفرت

https://ataunnabi.blogspot.com/

164

ک دستاویز اور قلبی سلامتی وایمان کی مہری سند بناکر علی رؤس الاشہاد مولانا (تھانوی)
کے ہاتھ میں دی جائے گی، سوانح میں شائع کر تاہوں۔"(اصل عربی متن وار دوتر جمہ بلفظہ کتاب تذکر ةالرشیدج اول ص ۱۱،۵۱۱سے پیش خدمت ہے)

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى والسلام على رسوله الافضل الاعلى - امام بعد من الغبد الذليل الى المحدوم المطاع الحليل، السلام عليكم ورحمته اللهـ واليكم يشتاق قلبي الا واه، وبعد فقدا جتمعت في هذا الإيام بالمولوي منور على فقال ان حضرت مولانا ساخطون عليك لاختيارك طريق بعض اقاربك الذي يغائر طريقهم فعليك ان تعتذر اليهم و ترضيهم فتوجعت ﴿ بهذا الخبر تو جعاً فظيعا وتالمت تالما وجيعا لكن مالمت الانفسي وماريت الم شيا غيرالصدق ينجى فيا مولانا والله اني كنت في ذلك الزمان غريقًا في بحار الله الحيرة والطلب، وانطلع من يخلصني من ذاك الوصب والنصب، اذنادي منادمن قريب من غير ارادتي وقصدي هات يدك بيدي انجيك من هذا البحر اللحى وان الغريق يتشبت بكل حشيش لما هو فيه من التهوش والتشويش وقد کنت من وراء البحار من حبیبی۔ مغیثی و طبیبی، ومع هذا ماترکت بحمد الله يوما العمل بقول الاكابر خذما صفاودع ماكدر ثم كما ساعدني الجلد بلثم تراب نعليه\_ وحضرت لديه\_ حددت الارادة ليكون لما عسى ان . يكون فات اعاده فلما رجعت اذدوت ظماء واكادا حسب السراب ماء. واريتني لا ازدادالا حيرة ووحشه وضيقا ودهشه كتبت الى حبيبي ماوقع من الحال، وناديت بالبلبال م

یا مرشدی یا موثلی یا مفرئی یا ملحائی فی مبدئی و معادی

#### 105

ارحم على اياغياث فليس لى كهفى سوى حبيكم من زاد فاز الانام بكم وانى هائم فانظر الى برحمة يا هاد يا سيدى لله شياء انه انتم لى المحدى وانى حادى فعذونى و نصرنى حباء كرامه و اقامنى على ساحل السلامه فترنمت شوقا، وتبينت ذوقال

واندران ظلمت شب آب حیاتم دادند خاك او گشتم و جندین در جاتم دادند دوش وقت سحراز غصه نجاتم دادند کیمیائیست عجب بندگی پیر مغان

قد لسعت حية الهوى كبدى فلا طبيب لها ولا راقي به فعنده رقیتی و تریاقی الا الحبيب الذي شغفت به واني والله قدرضيت بالله ربا وبالا سلام دينا وبحمد نبينا وبشيخي امداد الله العالمين مرشد اووليا وبكم يا مولانا (گنگوهي) هاديا مهديا فهذا الذي ذكر كان من خبري وحقيقة امري فبالله هو عين الصدق\_ ومحض الحق\_ ما كان فيه من كذب ولاشعر\_ ولا خداع ولا سحر\_ فباسيدي لله ان تقبلوا عذري بخلقكم العظيم. ولا تصغوا الى كل هماز زلماز مشاء بنميم. ولا تخرجوني من الجماعة\_ فاني ارجوان اكون معكم يوم تاتي الساعة\_ لكن لا تطيق همتي ان انا بذبا المخالفة مع الاعلان\_ عسى ان يكون من الله تعالى بمكان\_ فايذواه بوجب الهوان والخسران، فاني احسبه من فرقة اهل الملامه\_ ولكن ليس بمنصب الامامه نعم التزمت على نفسى انكار طريق يحالف السنة والكتاب، على راس المنبر وبطن المحراب. وان من مصلحتي ان يكتم بذا السر، لئلا يلحقني الضر والشر\_ وهو المامول من جنابكم\_ ومن قاري

#### 106

كتابكم ولعل الله يحدث بعد ذلك امرا ويوكن هذا السر جهرا وها انا قد اشتدالا الانتظار منى ان تبشرونى برضاكم عنى رضى الله عناو عنكم وعن جميع المسلمين بحق سيدنا محمد منظ ابدا الآبدين ٢٩ ذى قعده ١٣١٤

ترجمہ:۔"الله كے لئے ہے سب تعريف اور سلام اس كے افضل واعلی پيغمبر بر۔ اس کے بعد از بند و کیل بخد مت مخدوم و مطاع جلیل البلام علیم ورحمته الله اور مشاقی دل کے اظہار شوق کے بعد عرض ہے کہ دریں ایام مولوی منور علی صاحب سے ملنے کا بندہ کو اتفاق ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت مولانا (کنگوہی)تم (تھانوتی) ہے ناراض ہیں کیونکہ تم نے اپنے بعض اقارب کا وہ طرز عمل اختیار کر لیا ہے جو حضرت کے طریق عمل کے خلاف ہے۔ پس ضروع ہے کہ اپ معذرت کریں اور مولانا کوراضی کریں۔ بیہ خبر سن کر مجھے نہانیت صدّمہ اور بہت رنج ہوا، اینے آپ کو میں نے ملامت كى اور سى كے سوائے كى شے كو نجات دينے والانہ سمجھال يس اے ہمارے آ قابيل اس و قت جیرت اور طلب کے دریا میں ڈوباہوا تھااور اس یات کامجس تھاکہ کوئی مجھ کواس رنج و فکر سے چیٹرالے۔ ناگاہ میرے قصد وارادہ کے بغیر قریب سے ایک منادی نے مجھے پکاراکہ "لااپناہاتھ میرے ہاتھ میں دے، تھے اس مجرے سمندرے نجات دوں گا"اور ظاہر ہے کہ ڈوبتا ہوا مخص شکے کاسہارا ڈھونڈ تاہے کیونکہ وہ پریشانی و تشویش میں مبتلا ہے اور میراتو بیہ حال تھا کہ اسپے پیارے فریادرس طبیب (اعلیٰ حضرت حاجی صاحب) سے کی دریاورے پڑاتھا (پس اس ندا کی طرف جھک گیا) مگر ہاوجود اس کے میں نے بزر کول کی اس نفیحت کو ایک دن مجھی نہ چھوڑا کہ "مفاصفالے لواور گدلا گدلا چھوڑ دو"پھر جب میری سعی نے اس نداکنندہ کی خاک بوسی تعلین تک مجھ کو پہنچادیااور

ان کی خدمت میں حاضر ہواتو میں نے ارادت تجدید کرلی، اس امید پر کہ شاید مافات کی مکافات ہو جائے گر جب واپس ہوا ہوں تو بیاس بڑھی ہوئی پائی اور قریب تھا کہ (دھو کا کھاؤں) سپید ریت کو بہتا ہوا پائی سمجھ جاؤں اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ سوائے جرت و تو حش کی زیادتی اور تک دلی و دہشت کی ترتی کے بچھ نہ پایا، تب میں نے اینے بیارے کو ساراحال لکھ کر بھیجا اور دل سے یوں عرض کیا ۔

میرے مرشد میرے موئی میری و حشت کے انیس میری دنیا کے مرے دین کے اے جائے پناہ
میرے فریاد رسا مجھ پر ترس کھاؤ کہ میں آپ کی حب کے سوار کھتا نہیں توشہ راہ
فاتی فایز ہو شہا آپ ہے اور میں جیران رحم کی ہادی من اب تو ادھر کو بھی نگاہ
میرے سرداد خدا داسطے بچھ تو دیجئے آپ معطی ہیں میرے میں ہوں سوالی اللہ
میرے اعلیٰ حضرت نے میری معذرت قبول فرمائی اور مدد کی اور محبت و بزرگ کے
ساتھ لیااور سلامتی کے کنارہ پر لا کھڑا کیا، جس کے سبب بہ شوق میں نے اس طرح
نغمہ سرائی اور بہ ذوق یہ ابیات پڑھیں ۔

دوش وقت سحراز غصہ نجاتم داوند واندران ظلمت شب آب حیاتم داوند

کیمیائیت عجب بندگ پیر مغال خاک او سختم و چندیں در جاتم داوند

وس لیا عشق کی ناگن نے کلیجہ میرا کون منتر پڑھے اور کسے رکھوں جان کی آس

ہال وہ جانال کہ مری جان ہے جس پر قربال جماڑنا جانا ہے کھنا ہے تریاق کو پال

اور جس بخداراضی ہول اللہ کو رب سیجھنے سے اور اسلام کو دین بنانے پر اور میں محمد

میراقصہ اور این خار اسیر اور ہدایت یاب سیجھنے سے، سوجو پچھ عرض ہوا ہے ہیہ ہورائے میں افراء،اور نہ دھوی ہے مرض ہوا ہے ہیہ ہیں افراء،اور نہ دھوکا ہے نہ مزاح پل اے میرے سر دار اللہ واسطے میرا عذر ایخالاق

### 108

ہے قبول فرمااور کان بھی نہ لگائے کسی بد کو عیب چیں چغل خور کی طرف، جھے اپی جماعت سے ہر گزخارن نہ سمجھے میں توواقعی امیدر کمتا ہوں کہ آپ کے ساتھ محشور ہوں گا قیامت کے دن، ولیکن میزی ہمت اس کی متحل نہیں ہوسکتی کہ تھلم کھلا (ندا کنندہ) کی مخالفت کرنے لگوں کیونکہ ممکن ہے کہ وہ محض خدا کے نزدیک ہار تبہ ہو، لین اس کوایذا پہنچانی موجب ذلت و خسارہ بن جائے اس میں شک نہیں کہ میں اس کو مستحق ملامت گروه میں سمجھتا ہوں ولیکن امامت کامنصب نہیں (کہ روک سکوں) ہاں ا پے نفس پر میں نے لازم سمجھ لیا ہے کہ جو طریق سنت و کتاب اللہ کے مخالق ہو، اس کا انکار بالائے ممبر اور اندرون محراب کرتار ہوں اور میری مصلحت اس کو مقتضی ہے کہ یہ راز مخفی رہے، تاکہ جھے کوئی ضرریا بٹر رنہ پہنچے اور ای کی آپ کی جناب ہے اور نیز خطوط کے پڑھنے والے سے انمیر بھی ہے، کیا عجب ہے کہ حق تعالی اس کے بعد کوئی بات پیدا فرمادی اور به راز آشکارا بوجاوے، مجھے سر تایا نظار تصور فرماوی اس کا که آنخضرت (کنگوبی) کے مجھے سے راضي ہو جانے کا مروہ مجھ تک پہنچے، حق تعالی سدا راضی رہیں ہم اور آپ سے اور تمام مسلمانوں سے بطفیل محد علی کے۔ ۹۹زی قعدہ ساسا جری " (تھانوی)

(متن وترجمہ از تذکر قالر شید۔ ص ۱۱۱ نجا۔ از جناب عاشق اللی میر منی)

یکی صاحب! "یاسیدی لله شیئا انه" کے الفاظ بھی ملاحظہ فرمائے آپ نے؟
آپ کو غیر مقلد ہونے کے باوجود علائے دیو بندسے محبت ہے یا عقیدت ؟ ذراا ہے اور ان کے دین وایمان کی کوئی تعریف تو بتا ہے! ان کے قول و فعل میں ایسا تعین تعناد ہے ان کے دین وایمان کی کوئی تعریف معلوم ہوتے ہیں اور جہنم کا درک اسفل انہی لوگوں کے سے معلوم ہوتے ہیں اور جہنم کا درک اسفل انہی لوگوں کے لئے معلوم ہوتا ہے۔ ان کے فاوی خود انہی کا متسخر کرتے اور یہ اینے ہی فتوں کی خود

109

تفحیک و تو بین کرتے نظر آتے ہیں۔

انشاء الله مجھے وقت ملاتو تقویۃ الایمان کی عبارات کو تھلم کھلا جھٹلانے کا قولی و فعلی شہوت علائے دیوبند ہی کی تحریروں سے جمع کر کے کتابی شکل میں محفوظ کروں گا تاکہ اسلمعیل دہلوی کے چیلوں سے پوچھا جائے کہ ''دونوں آوازوں میں تیری کون ہی آواز ہے؟'' بڑا جس کو شرک ثابت کرتا ہے چھوٹے اسی پر کاربند ہیں۔ قدرت کی طرف سے انہیں سزا ہے کہ یہ جے شرک کہتے ہیں اس کے خوگر ہیں، جے حرام وغلط کہتے ہیں خوداس کے قائل وعامل ہیں۔

اب اپنے ممدوح تھانوی کے بارے میں کچھ اور بھی ملاحظہ فرمائے جے ملت دیوبند جانے کیا کیا سمجھتی ہے۔

رسالہ"الامداد"ازاشر فعلی تھانوی، بابت ماہ صفر المظفر ۱۳۳۷ھ،مطبوعہ مطبع امداد المطابع، تھانہ بھون کے ص ۳۵،۳۳، ہے اصل عبار ت ملاحظہ ہو۔

"ایک روز کاذکر ہے کہ حسن العزیز دکھے رہاتھا اور دو پہر کاوفت تھا کہ نینر نے غلبہ
لیا اور سو جانے کا ارادہ کیار سالہ حسن العزیز کو ایک طرف رکھ دیا لیکن جب بندہ نے
دوسری طرف کروٹ بدلی تو دل میں خیال آیا کہ کتاب کو پشت ہوگئ اس لئے رسالہ
حسن العزیز کو اٹھا کر اپنے سرکی جانب رکھ لیا اور سوگیا کچھ عرصہ کے بعد خواب دیکھا
ہوں کہ کلمہ شریف لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں لیکن محمد
رسول اللہ کی جگہ حضور (تھانوی) کانام لیتا ہوں اشخ میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا
کہ تجھ لے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے کے پڑھنے میں اس کو صبح پڑھنا چاہئے اس خیال سے
دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں دل پر سے ہے کہ صبح پڑھا دے لیکن زبان سے بے ساختہ
بجائے رسول اللہ عجھ کو اس بات کا علم

#### 110

ہے کہ اس طرح درست نہیں لیکن بے اختیار زبان سے یمی کلمہ نکاتا ہے۔ دو تین بار جب یمی صورت ہوئی تو حضور ( نقانوی ) کوایئے سامنے دیکھتا ہوں اور بھی چند مخض حضور کے پاس تنے لیکن استے میں میری پیر حالت ہو گئی کہ میں کھڑا کھڑ ابوجہ اس کے که رفت طاری ہو گئی زمین پر گر گیااور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری اور مجھ کو معلوم ہو تاتھاکہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی اتنے میں بندہ خواب سے بیدار مو گیالیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھالیکن حالت خوات اور بیداری میں حضور (تھانوی) کا بی خیال تھالیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پرجب خیال آیا تواس بات کااراده ہوا کہ اس خیال کودل سے دورہ کیا جادے اس واسطے کہ پھر کوئی ایس غلطی نہ ہو جاوے بایں خیال بندہ بیٹے گیااور پھر دوسری کروٹ ليك كركلمه شريف كي غلطي كي تدارك مين رسول الله علي يدرود شريف يره عتابون کیکن پیمر بھی ہی کہتا ہوں اللهم حسّلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرفعلی حالا نكه اب بيدار مول خواب نبيس ليكن باختيار مول مجبور مول زبان اين قابومي نہیں اس روز ایبابی بچھے خیال رہا تو دوئر ہے روز بیداری میں رفت رہی خوب رویااور بھی بہت سے وجوہات ہیں جو حضور (تھانوی) کے ساتھ باعث محبت ہیں کہاں تک

جواب:۔اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالیٰ متبع سنت ہے۔ ۲۲ شوال ۱۳۳۵ھ۔" (تھانوی)

يجي صاحب! آپ تاويل كرنے مين ماہر ہيں، يہاں بھی كو برافشاني سيجيا!

جامعہ اشر فیہ لاہور کے بانی کہلانے والے مفتی محمد حسن صاحب اپنی کتاب "الکلام الحسن" (ملفو ظات تھانوی)، مطبوعہ المکتبتہ الاشر فیہ، لاہور کے ص سے ۲۲ پر

#### 111

لكية بن:

"( تقانوی نے ) فرمایا، گنگوہ میں ایک بزرگ تھے جن کانام صادق تھا، وہ مرید کم کرتے تھے۔ دو شخص ان کے پاس آئے انہوں نے دونوں کاامتحان کیااور کہا کہولاالله الا الله صادق رصول الله ایک بھاگ گیا، دوسر ے نے کہہ دیا،اس کو (انہوں نے) بیعت کرلیا....."

تھانوی صاحب کے بارے میں بھی آپ نے پڑھ لیاکہ ان کا نام کلمہ ودرود میں پڑھنے والے کو تسلی وی گیاور خود تھانوی صاحب کی زبانی ہے بھی جان لیا کہ بیعت کے لئے امتحان کرتے ہوئے کلے میں اپنانام پڑھوانا، جائز سمجھا گیا..... یکی صاحب! بدزبانی وبدگوئی آپ صرف اہل سنت و جماعت (بریلوی) کے لئے کرتے ہیں، اپ ممدوحین کے لئے آپ فاسد تاویل کر کے غلط کو بھی صبح قرار دینا اپنا ایمانی فریضہ سمجھتے ہیں، لیتن آپ کے نزدیک آپ کے دیوبندی اکا ہر کی جو عزت ہے وہ اللہ کریم کے رسول کریم عیائی فریش کی دیوبندی اکا ہر کی جو عزت ہے وہ اللہ کریم کے رسول کریم عیائی کی نہیں، کیا ای کا نام آپ نے "شرک و بدعت کی رسوم سے پاک دین داری "رکھا ہوا ہے؟ اللہ کریم ہمیں آپ کی ایکی نام نہاد دین داری اور آپ کے ایسے مدوحین سے بچائے۔ (آمین)

### 112

ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد وانفاق اور ایگا نگت قائم رکھنے کی گئی شدید ضرورت ہے لیکن الیے لوگوں کو وقت کے تقاضوں اور ملک و ملت کی فلاح و بہود سے کیاد لچہی۔ انہیں تو فی سبیل الشیطان فساد بہا کرنے سے ہی لذت آتی ہے ..... یہ کو تاہ فہم لوگ بزعم خویش الیے فرقہ کی برتری اسی میں سیجھتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو بدنام کریں جو شرک و بدعات اور خود ساختہ رسومات سے اپنے دین کو اسی طرح پاک رکھنا چاہتے ہیں جس طرح اس دین کو رسول اللہ علیقہ انسانی بناوٹوں سے پاک اور انتہائی سادہ، تابناک صورت میں امت کو عطاف رمائے گئے تھے۔ یہ بر خود غلط لوگ ان مسلمانوں کے خلاف جھوٹا برو پیگنڈہ کرنا اور ان کی طرف ان ہوئی ہاتوں کو منسوب کرنا اپنے خیالی میں دین کی برو پیگنڈہ کرنا اور ان کی طرف ان ہوئی ہاتوں کو منسوب کرنا اپنے خیالی میں دین کی خدمت اور اپنی نجات کاؤر لیہ سیجھتے ہیں .....

اندریں صورت حال میں نے مناسب سمجھتا کہ حقائق سے بالکل بے خبر اور سادہ ول عوام کے سامنے اصل حقیقت واضح کر دی جائے چنانچہ بادل ناخواستہ اس مضمون کا تعاقب کرنے کا ارادہ کیا۔

# ہوتی آئی نے اچھوں کو براکہتے ہیں "(ص ۱،۱،۲)

جناب یکی شرق پوری! آپ نے مذکورہ "اشتعال انگیز اور نفرت افزا" تحریر کو اپنے "خقیق جائزہ" میں شامل نہیں کیا حالال کہ اس کا متن زیادہ سے زیادہ و و صفحات میں ساتا۔ لیکن اس طرح آپ کے شر انگیز اور تعصب افزااعتراض و بہتان (کے جموٹ) کی قلعی کھل جاتی۔ اور آپ کی تحریر سے یہ بھی طے ہو گیا کہ "سے اور پاک بہتانوں" کے الفاظ بہتان " بھی ہوتے ہیں کیوں کہ آپ نے "جموٹے اور ناپاک بہتانوں" کے الفاظ کی طرح آپ استعال کے ہیں سند شول ، بے عزتی خراب کرنے " جیسے الفاظ کی طرح آپ کے الناظ کو بھی زبان وییان اور مفہوم و معانی کی لغات میں اضافہ قرار دیا جانا چاہے کے الناظ کو بھی زبان وییان اور مفہوم و معانی کی لغات میں اضافہ قرار دیا جانا چاہے

113

اور آپ کے علم و فہم کی دادد بن جائے۔

سنی تحریک کے افراد کو آپ نے نادان اور فرقہ پرست لکھاہے یا تمام سنیوں کو؟ شاید آپ مفہوم ومعانی کے ہیر پھیر کے لئے لفظ وبیان کو آڑ بنائیں۔ میں اس سے قطع نظر کرتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہوں گاکہ سن اگر نادان ہیں توکیسے ؟اور فرقہ پرستی کیا ہے؟

ان کی نادانی اگریہ ہے کہ وہ بدند ہب شریروں کی شرا تگیزاور نفرت افزاسیاہ کاریاں لو گول کو بتاکرلو گول کوان شریروں ہے نیچنے کی تلقین کرتے ہیں تواس کو نادانی کہناخو د نادانی ہے اور کوئی اہل حدیث کہلانے والا اس کو ناد انی کے تو گویا وہ حدیث پر عمل سے المروكنے كامر تكب ہوتا ہے كيوں كەمشكۈة شريف ص ٢٨ ميں حديث ہے كە ..... ایاکم وایاهم لا یضلونکم ولا یفتنونکم ان(بدند بہبلوگوں)کوایئے سے دور کرواور خود بھی ان ہے بچو تاکہ تم کو بہکانہ سکیں اور فتنہ میں نہ ڈالیں۔ اور (ان کان صحیحاً) ایک روایت میں ہے کہ بے دین ، بد کار کا تذکرہ کروتا کہ لوگ اس ہے بجیس ..... کیوں کہ للصحبہ تاثیر ولو کان شینا کے تحت بقول آپ کے بھی ''حقالُق ہے بالكل بے خبر اور سادہ لوح عوام كے سامنے اصل حقیقت واضح كرنا" يقينا اچھا كام ہے اور قرآن كافرموده ٢٥ فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين للمذاحقائق اور نصیحت جاننے کے بعد برے لوگوں سے بچنا ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہو گا کہ شریعت کے احکام کا نفاذ اور فیصلہ ظاہر کے اعتبارے ہوتا ہے۔ نجن نحکم بطواهر كم ولا نحكم ببواطنكم (بم توتمهارے ظاہر پر حكم بتاتے بيں اور بم تمهارے باطن کے اعتبارے فیلے نہیں کرتے) اور آپ جانے ہوں گے کہ الموضا بالکفر کفو۔ (کفریر راضی ہونا بھی کفرہے) اور بیہ بھی ارشاد آپ کو معلوم ہوگا کہ من رای

#### 114

منکم فلیغیرہ بیدہ الح یعن جب تم میں سے کوئی دیکھے کہ برائی و خرابی ہورہی ہوتو اسے طاقت و قوت رکھنے کی صورت میں اس برائی کاسدباب کرنا خیاہئے، ہاتھ سے روکے، زبان ہے صدائے حق بلند کرے اگر سدباب کی طاقت و قوت نہیں رکھتا تو دل ے اس برائی کو براجانے جب کہ صرف دل سے براجانا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ا المال المال المال المالي كوروك يعنى اخقائق حق اور ابطال باطل كرنے ميں تحرير و تقریر بھی شامل ہے یا نہیں؟ آپ ہی کہئے کہ سنیوں نے احادیث پر عمل کیا ہے یا نادانی کی ہے؟ کیا حدیث پر عمل کرنے والا صرف وہی کہلاتا ہے جو صرف رفع یدین، فاتحه خلف الامام، آمين بالجمر كربتا هو؟ باتى احاديث يرعمل كرنا شراعكيز اور نفرت افزا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ رسول کریم علیہ کے بارے میں گتاخانہ الفاظ استعال کرنے یا الغ کتاخی کرنے والوں سے دوفاع کرنے پاگتاخوں کو اپنااکا ہر کہہ کر ان کی حمایت و تائید کر ا كرنے اور كى خود ساختہ فرضى مخطوطہ كى پھھ باتوں كواپنے تئيں شرك و مبالغہ كہنے كو آپ نادانی یا فرقہ پرستی نہیں کہیں گے بلکہ "شرک وبدعت سے خود کویاک رکھنے کی" کو حشش تھہرائیں گے اور اہل ہاطل کی معتبر و معتمد کتابوں کی گفریہ و گنتاخانہ عبارات کی تردید و بطلان کو آپ نادانی و فرقه پرستی کہتے ہیں۔ فرقه واریت اور فرقه پرستی میں فرق بھی شاید آپ نہیں سمجھتے ہوں گے ذرنہ آپ سے زیادہ سمجھ داری کا مظاہرہ دین سے بہرہ وہ حکمران کر رہے ہیں جو فرقہ پرسی کی بجائے فرقہ واریت کے الفاظ استعال کرتے ہیں، سیچے مسلمانوں کو مشرک و کا فر بھہرانا تو آپ سے باطل پیند اور شخصیت پرست لوگول کوروزگار اور شعار ہے لیکن آپ لوگ اہل حق پر زبان طعن دراز کرتے ہیں۔ سواد اعظم، فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت کی تبلیغ واشاعت کو فرقہ ير تى وغيره كبنا تو احاديث كى مخالفت ہے، اپنى كتاب "ديوبند سے بريلى" ميں اس

#### 115

موضوع پر حقائق پیش کر چکاہوں۔اہل سنت و جماعت ہر گز فرقہ پرست نہیں۔ آپ انہیں فرقہ پرست کہہ کران پر بہتان باندھ رہے ہیں، ہوسکے تو آ کینے میں آپ اپنا چېره و کر دار د یکمیں! (۱۲۲) شیطان نے سیدھے راستے پر گامزن لوگوں کی تاک میں بیضے کا اعلان کیا تھا.... مجھے بتائے کیجیٰ صاحب! تمام باطل ٹولے صرف اہل سنت و جماعت ہی کی تاک میں ہیں یا نہیں؟ مرزائیوں کے آپ ہم نوااور دیو بندیوں کے آپ مداح ہیں اور رافضیوں سے آپ کی فقہی مطابقت ہے۔ عداوت آپ کو صرف اہل سنت و جماعت ( بریلویوں) ہے ہے۔ فی سبیل الشیطان خود آپ مشغول ہیں اور بہتان ووسروں پروھررہے ہیں! کیا یمی آپ کی وہ دین داری ہے جس کو آپ نے شرک و بدعت کی خود ساختہ رسوم ہے پاک قرار دیا ہے؟اپنے عقائد واعمال کا احوال خود اپنے ملک کی کتابوں سے آپ ملاحظہ کر چکے ہیں،اس کے باوجود آپ خود کو سچامسلمان كہلانا چاہتے ہيں اور باقی كے لئے" برخود غلط لوگ" كے الفاظ استعال كرتے ہيں ..... يج ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں ہے درست نہیں ہوتے،افسوس کہ آپ کو گستاخان ر سول علمائے دیو بند ہے د فاع محبوب ہے لیکن حق و باطل میں تمیز قبول نہیں۔ آپ ہے عرض ہے کہ شرق بور شریف کو شرف حضرت شیر ربانی قطب بردانی میاں شیر محمر صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہے ہے اور ان کی برکت ہے اس علاقے کے تمام لوگ حقائق سے بالکل بے خبر نہیں اس لئے وہ آپ کے ہم نوانہیں، آپ نے لکھا ہے کہ ۔

<sup>(</sup>ﷺ) آپ ہی کے ثناہ اللہ امرت سری نے "شمع توحید" مطبوعہ سر گودھا کے ص ۲۰ پر لکھا ہے کہ ۔۔
"امرت سر مسلم آبادی، غیر مسلم آبادی کے مساوی ہے۔ای (۸۰) سال پہلے قریباً سب مسلمان ای خیال کے تھے جن کو آج کل بر بلوی، حنی خیال کیا جاتا ہے۔" بیخی صاحب! ایک غیر مقلد کی زبانی آپ نے جان لیا کہ تا تکے کی چند سواریوں کا نام سواو اعظم اہل سنت نہیں اور سنی بر بلوی ہی ہے مسلمان ہیں اور شروع ہی کہ تا تکے کی چند سواریوں کا نام سواو اعظم اہل سنت نہیں اور سنی بر بلوی ہی ہے مسلمان ہیں اور شروع ہی ہے ان کی اکثر بت رہی ہے۔ ہاں وہ آپ ہی لوگ ہیں جو مسلمانوں میں انتشار وافتر اب اور اتحاد واتفاق ختم کرنے کے لئے آگر بزوں سے نام الاٹ کر کے سازشیں کررہے ہیں اور فرقہ واریت کو بڑھارے ہیں۔

"موتی آئی ہے کہ اچھوں کو براکہتے ہیں"

جیہاں! آپ نے یہی کیا ہے اور یہ آپ اور آپ کے معروح فرقے کاو تیرہ چلا آرہا ہے کہ آپ اچھوں کو برا کہتے ہیں اور آپ کے تحقیقی جائزہ میں اچھوں کو برا کہنے اور بروں کواچھا کہنے ہی کی مشق ستم دہرائی گئے ہے۔

آب نے اپنے کتا بچے کے ص ۲ پر مذکورہ مصرع کے بعد لکھاہے کہ:"اب ہم وہ ناپاک بہتان اور اصل حقیقت ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ سے جھوٹ نکھر کرسامنے آ جائے چنانچہ تر تیب وار ملاحظہ ہوں۔

يهلابهتان

غیب کی باتوں کا علم جبینارسول ایلد علیہ شکالیتہ (کو ہے) ویساعلم زید، عمر، بچوں اور پاگلوں کو بلکہ تمام جانوروں کو بھی ہے۔ '' (تحقیقی جائزہ،ص)

آپ کے نزدیک اس عبارت میں "ایساعلم" سے مراد " یعنی عطا کیااور بخشاہوا علم" ہے۔ (تحقیقی جائزہ ص نے)

ال بارے میں خود کچھ عرض کرنے سے پہلے آپ کے ممدوح جناب اثر فعلی تقانوی کی اصل عبارت اور اس پر علائے دیوبند ہی کی وضاحت پیش کر دوں تاکہ آپ کے نزدیک اس عبارت کی اصل حقیقت ظاہر ہو جائے اور آپ جان لیس کہ یہ بہتان ہے اسے بہتان کہناخود بہتان ہے۔

کتاب "حفظ الایمان" (ناشر شیخ جان محمد الد بخش، تاجران کتب علوم مشرقی، کشمیری بازار، لا مور۔ جون ۱۹۳۴ء مطبوعہ کری پر بھنگ پریس لا مور) کے ص ۲ پر سوال ہے کہ:۔ "زید کہتا ہے کہ علم غیب کی دو قسمیں ہیں۔ بالذات اس معنی کر عالم الغیب خدا تعالیٰ کے سواکوئی نہیں ہو سکتا۔ اور بواسطہ اس معنی رسول اللہ علیہ عالم الغیب خدا تعالیٰ کے سواکوئی نہیں ہو سکتا۔ اور بواسطہ اس معنی رسول اللہ علیہ عالم

117

الغيب يتھ\_زيد كابيراستدلال اور عقيدة وعمل كيساہے؟"

تھانوی صاحب اس سوال کے جواب میں پہلے یہ لکھتے ہیں "عالم الغیب" کے الفاظ کا اطلاق رسول اللہ علی ہے گئے جائز نہیں اور بالواسطہ کل علم غیب کی تو گنجائش نہیں کیوں کہ وہ عقلا محال ہے۔اگر بواسطہ علم غیب بعض ہے، تواس کے بارے میں تھانوی صاحب لکھتے ہیں: "پھر یہ کہ آپ (علیقہ) کی ذات مقد سہ پر علم غیب کا حکم کیا جانااگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امریہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہیا کل غیب؟اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تواس میں حضور کی ہی کیا شخصیص ہے "ایسا علم غیب" تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل غیب" تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل غیب" درخفظ اللا بمان، ص کے از تھانوی)

اس عبارت میں علمائے اہل سنت نے اعتراض یہ کیا کہ آپ کے تھانوی نے "اطلاق" اور "حکم" کے الفاظ سوال کے جواب میں استعال کئے ہیں۔ (کی چیز کے لئے کی لفظ کا بولنا، آسے اطلاق کہتے ہیں اور کی چیز کے لئے کی بات کا ثابت ہونا، اسے حکم کہتے ہیں۔ حکم اور اطلاق بھی دونوں جمع ہوتے ہیں اور بھی حکم صحیح ثابت ہوتا ہے۔ حکم اطلاق درست نہیں ہوتا ۔ سب) سوال کے جواب میں تھانوی صاحب نے حضور اگر م (علیقی کے لئے "عالم الغیب" کے الفاظ کا اطلاق تو نقل و عقلا محال بتایا مرساتھ ہی علم غیب کا حکم بھی نبی پاک علیقے کی ذات اقد س پر کیا جانا شلیم نہیں کیا اور کھا کہ "آپ (علیقی ) کی ذات مقد سہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو ۔۔۔۔ "یدی حضور نبی کر یم علیقے کی ذات اقد س پر کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو ۔۔۔ "یدی حضور نبی کر یم علیقے کے لئے علم غیب ثابت ہونے سے صاف انکار کر دیا اور انکار کے بعد حضور نبی کر یم علیقے کے لئے علم غیب ثابت ہونے سے صاف انکار کر دیا اور انکار کے بعد اللّٰہ تعالیٰ کی عطا، اس علم کی اور رسول کر یم علیقے کی نہایت تو ہین اور شدید گتانی کی۔ جناب عبد الشکور کھنوی مناظرہ مو تگیر کی روداد بنام "نصرت. آسانی" کے ص

### 118

۲۷ پر لکھتے ہیں جس صفت کو ہم مانتے ہیں اس کور ذیل چیز سے تشبیہ دینا یقیناً تو ہین ہے اور رسول خدا علیہ کی ذات والا میں صفت علم غیب ہم نہیں مانتے اور جو مانے اس کو منع کرتے ہیں، لہذا علم غیب کی کسی شق کور ذیل چیز میں بیان کرنا ہر گزنو ہین نہیں ہو سکتی۔"

کی صاحب! آپ "اطلاق" کی خود ساختہ بات کر کے جانے کیوں اپنے ممروحین ای سے اپنی رسوائی پیند کر رہے ہیں۔ دیوبندی خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ تھانوی کی عبارت میں رذیل چیزوں سے نبی پاک علی کے علم غیب کو تشبیہ دی گئے ہے آپ کا تھانوی بعض علم غیب بھی رسول کر بم علی کے کئے مجور آبانا ہے، اور اس کی کئے کہتا ہوائی بعض علم غیب بھی رسول کر بم علی کے کہا کہ اس بعض علم غیب بیں جو حضور عبالی کو حاصل ہے حضور کی کوئی خصوصیت اور کمال ہی تبییں" ایساعلم غیب "(کے الفاظیمیں لفظ" ایسا" تشبیہ کے لئے ہے، یعنی رسول کر بم علی کو اللہ کا عطاکیا اور بخشا ہواجیسا علم غیب حاصل ہے، ایساعلم غیب) ہر ایرے غیر ے ہر بج اور پاگل بلکہ تمام جانور وں اور جو پایوں کو بھی حاصل ہے (ہے) رسول کر یم علی کے اور جانور وں وغیرہ کے علم غیب میں بچوں پاگلوں اور جانوروں کے ساتھ تشبیہ و بنااور یہ جتانی کہ رسول پاک کے اور جانوروں وغیرہ کے علم غیب میں کوئی فرق نہیں، یہ شدید جتانی اور تو ہیں ہے۔

جناب اشر فعلی تھانوی کے معاصر ایک اور دیوبندی عالم جناب مرتضی حسن در بھنگی اپنی کتاب "توضیح البیان" کے ص ۸ پر"اییا" کے لفظ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ: "واضح ہو کہ "اییا" کالفظ فقط ما نند اور مثل ہی کے معنی میں مستعمل نہیں ہو تا بلکہ اس کے معنی میں مستعمل نہیں ہو تا بلکہ اس کے معنی "اس قدر" اور "ائے" کے بھی آتے ہیں جو اس جگہ (تھانوی کی عبارت

<sup>(</sup>۱۲۲) جانوروں، چوپایوں سے اپنااور اپنے ممروطین دیو بندیوں کے خاص شغف کا احوال ملاحظہ فرمائیں کہ مانے پر آتے ہیں توان کے لئے علم غیب مان لیتے ہیں۔

#### 119

میں (متعین ہیں "……اور ص مے ابر لکھتے ہیں کہ" (تھانوی کی) عبارت متناز مہ فیمامیں لفظ"اییا"جمعنی"اس قدراوراتنا"ہے پھر تثبیہ کیسی؟"

دیوبندی کے ایک اور مشہور عالم جناب حسین احمہ ٹانڈوی مدنی ابنی کتاب
"الشہاب الثاقب" کے ص ۱۰۲ پر لکھتے ہیں۔ "وہ حضرت مولانا (تھانوی) (اس)
عبارت میں لفظ"اییا" فرمارہے ہیں۔اگر لفظ"اتنا" ہو تا تواس وقت البتہ یہ احتمال ہو تا
کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے علم کواور چیزوں کے علم کی برابر کردیا سے لفظ"اییا"
ن کل تشہ کا میں"

مرتضی حسن صاحب اپنے تھانوی صاحب کی عبارت میں لفظ "اییا" کو تشبیہ کا کلمہ نہیں مانتے کہ اگر تشبیہ کا کلمہ مانیں گے تو کفر ہو جائے گااور حسین احمد مدنی صاحب کے اس عبارت میں لفظ "اییا" کو تشبیہ کا کلمہ کہہ رہے ہیں اور مرتضی حسن صاحب کے فرد یک جو معنی کفر ہے وہ ثابت کر رہے ہیں اور حسین احمد مدنی صاحب کے فرد یک جو معنی "کفر" ہے وہ مرتضی حسن صاحب اپنے تھانوی صاحب کی اس عبارت میں ثابت کر رہے ہیں،اس طرح تھانوی صاحب کو کفر ہے بچانے کی کوشش میں بید دونوں آپل میں ایک دوسر سے کے فتو ہے ہودکا فر قرار پائے۔ان دونوں نے ثابت کر دیا کہ تی میں ایک دوسر سے کے فتو ہے ہے خودکا فر قرار پائے۔ان دونوں نے ثابت کر دیا کہ تی علاء نے تھانوی کی عبارت سے ثابت میں عبارت سے ثابت کر دیا ہے علاء نے تھانوی کی عبارت کا جو معنی و مفہوم بیان کیا ہے وہی اس عبارت سے ثابت

یکی صاحب! "تحقیقی جائزہ" کے ص ۸ پر آپ نے اپنے ممدوح تھانوی صاحب کا میہ بیان لکھا ہے کہ: "جو شخص "ایبا" عقیدہ رکھے یا بلاا عتقاد صراحنا یا اشار تابیہ کے کہ آل حضرت علیہ کا علم معاذ اللہ زید بکر کے برابر ہے، میں (تھانوی) اس شخص کو خارج از اسلام سمجھتا ہوں وہ تکذیب کرتا ہے نصوص قطعیہ کی اور تنقیص کرتا ہے خارج از اسلام سمجھتا ہوں وہ تکذیب کرتا ہے نصوص قطعیہ کی اور تنقیص کرتا ہے

120

سرور عالم فخرین آدم کی۔"

یکی صاحب، حفظ الایمان کی عبارت تھانوی صاحب نے ۸ محرم ۱۳۱۹ھ کو لکھی (جیماکہ حفظ الایمان کے ص ۸ پر درج ہے) اور آپ کا بید مذکورہ بیان تھانوی بسط البنان کے ص ۱۰ پر ہے اور بیر سالہ بسط البنان شعبان ۱۳۹۹ اصلی تھانوی صاحب نے لکھا۔ آپ سے پوچھنا بیہ ہے کہ تھانوی صاحب کی طرف سے اپنی بر اُت کابیان جو آپ نے نقل کیاہے،اس میں "جو مخص ایباعقیدہ رکھ" کے الفاظ میں"ایبا" کالفظ تثبیہ کا كلمه ب يانبين؟ جس طرح اس عبادت مين "ايبا" كالفظ ب اس طرح حفظ الايمان كي عبارت میں "ایبا" کالفظ ہے، اور "ایبا" کے لفظ کے لئے آپ دو دیوبندی بڑے علاء ے ملاحظہ کر بچکے ہیں کنہ میہ کلمہ اس متنازع عبارت میں کیا معنی و مفہوم رکھتا ہے۔ "عبارات اكابر" (مطبوعة اداره نشر واشاعت مدرسه نصرة العلوم، كوجرال والا) کے ص ۱۸۵ پر لفظ ''اییا'' کے ''امیر اللغات ''ص ۰۲ سن ج ۲ ہے تین معاتی پیش کر کے لکھاہے کہ:"لفظ"ایہا" ہے اس متم کا بیاس قدریااتناکوئی معانی مرادلیں،اس کے پیش نظر حضرت تھانوی کی ند گورہ عبارت بالکل بے غبار اور بے دباغ ہے اور انہوں نے معاذ الله تعالى آل حضرت عليه كل بر كر كونى تو بين نبيس كى\_"

یکی صاحب! "عبارات اکابر" کے مصنف کے مطابق تھانوی کی تحریر یوں ہو جائے گی: "اگراس سے مراد بعض علم غیب ہواں قتم کاعلم غیب یااس قدر علم غیب یااتناعلم غیب تو ہرایر سے غیر ہے، بچوں، پاگلوں بلکہ جمعے حیوانات و بہائم کو بھی حاصل ہے۔ "فرمائے کی ! آپ کے نزدیک جو بعض علم غیب نبی پاک علقت کواللہ کی عطاسے حاصل ہے، ای قتم کایااسی قدریااتناعلم غیب ہرایرے غیرے، بچوں، پاگلوں اور تمام حاصل ہے، ای قتم کایاسی قدریااتناعلم غیب ہرایرے غیرے، بچوں، پاگلوں اور تمام جانوروں کے لئے بھی ماننا کفر ہے یا نہیں؟

## 121

آپ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت وجماعت (بر بلوی) نے دیو بندی ملاؤل کی عبارات کے مطلب و منہوم، معنی و مراد، غلط لئے ہیں ۔۔۔۔۔ یکی صاحب؟ آپ کو بہتان لگانے سے خاصی رغبت ہے، اپنے اس مر غوب گرند موم شخل سے آپ تھا کق بدل نہیں سکتے۔ آپ کے معدوح ملاؤل کی عبارات، وحی الہی یا حدیث نبوی نہیں تھیں کہ ان کو بدلنا گوارانہ کیا جاتا، غلط و کفریہ عبارات سے تو بہ ورجوع، تو ہین و تحقیر کا باعث نہیں ہوتا لیکن آپ کے معدو حین نے "غذر گناہ" کو ترجیح دی، تو بہ کو نہیں اور آپ کے ہوتا لیکن آپ کے معرو حین نے "غذر گناہ" کو ترجیح دی، تو بہ کو نہیں اور آپ کے تھانوی کی بسط البنان کی عبارت خود اس کے اپنے ہاتھوں اس کے کفر کی گواہی ہے مگر برسول بعد اب آپ اس کے کفر کو ایمان ثابت کر کے خود کو جس جرم میں مبتلا اور شامل کر دے ہیں، اس کا متیجہ ذلت و تاہی ہے۔

آپ کہتے ہیں کہ "عطائی علم والے پر اطلاق (عالم الغیب) سے لازم آتا ہے کہ ادنی آدمی بلکہ معمولی اور حقیر چیزوں کو بھی عالم الغیب کہا جائے۔ اس میں حضور انور علی آدمی بلکہ معمولی اور حقیر چیزوں کو بھی عالم الغیب کہا جائے۔ اس میں نکتی بلکہ اتنی حقیر مخلوق سے تشبیہ لازم آتی ہے جو سر اسر باطل اور ظلم عظیم ہے مولانا تھانوی تشبیہ کا ابطال اور رد کر رہے ہیں لیکن بد باطن اعداءان کی اس عبارت میں زید بحر جیساعلم ثابت کر کے تشبیہ کا بہتان لگارہے ہیں۔ "اعداءان کی اس عبارت میں زید بحر جیساعلم ثابت کر کے تشبیہ کا بہتان لگارہے ہیں۔ "

جناب یکی! آپ کے فد کورہ بالاالفاظ پکاررہ میں کہ آپ باندازہ گر تسلیم کرتے ہیں کہ تھانوی نے رسول کریم علی کے علم کو حقیر مخلوق سے تشبیہ دی ہاور یہی "مراسر باطل اور ظلم عظیم" آپ کے تھانوی نے کیا ہے۔ آپ کا تھانوی تشبیہ کا ابطال یارد نہیں کر رہا بلکہ "بد باطن اور عدو" ثابت ہو کروہ کر رہا ہے جو سر اسر باطل اور ظلم عظیم ہے اور آپ بھی اس سر اسر باطل اور ظلم عظیم کے مرتکب ہورہ ہیں۔ اہل عظیم ہے اور آپ بھی اس سر اسر باطل اور ظلم عظیم کے مرتکب ہورہ ہیں۔ اہل

### 122

حق نے آپ کے تھانوی کی اس ناپاک عبارت سے جوواضح اور ٹابت ہو تاہے وہی بیان کیا ہے، اہل حق نے کوئی بہتان نہیں لگایا البتہ آپ اہل حق پر ریہ بہتان ضرور لگارہے بیں کہ وہ آپ کے تھانوی کی عبارت میں زید بمر جیساعلم ثابت کر رہے ہیں۔ آپ کا تھانوی توعلم غیب کے ثبوت ہی کو کمالات نبوت میں نہیں مانتااور آپ "عالم الغیب" كالفاظ كے اطلاق كى بات اپنے تھانوى پر تھوپ رہے ہیں۔ اگر كوئى كے كہ ميں بچوں یا گلوں اور جانوروں کے لئے علم غیب نہیں مانتا، میں تو صرف رسول کریم علیہ کے کئے علم غیب مانتا ہوں تو آپ کا تھانوی کہتاہے کہ نبی میں اور بچوں پاگلوں جانوروں میں کیا فرق ہے؟ جبیماعلم غیب نبی کو ہے ایساعلم تو بچوں پاگلوں اور جانوروں کو بھی ہے۔ " آب کے تفانوی نے عطاشدہ علم غیب کے تھم کی بات کی ہے اور آب عالم الغیب کے اطلاق کی خود ساخته بحث تراش رہے ہیں۔ استھیں آپ کو بھی عطا ہو کی ہیں اور خزیر کو بھی۔"عطائی"کوسامنے رکھ کر صرف "عالم الغیب"کے الفاظ کے اطلاق پر نہ جائے باتی چیزوں کے اطلاق اور تھم کا احوال بھی دیکھئے۔ یکی وہابی اور خزیر کو کسی "وصف" میں شریک بیان کیا جائے تو تو بین اور گتاخی کا کوئی پہلو ہو گایا نہیں؟ آپ کا تھانوی اگر علم غیب کے ثبوت کو تتلیم کر کے بیہ کہتا کہ ''عطاکیا ہوا علم غیب تور سول کریم علیا کے کے علاوہ دوسرے رسولوں بلکہ ایمان والوں میں بھی بعض کو کسی درجہ حاصل ہے" تو بات اتن ہوتی کہ حضور اکرم علیہ کی خصوصیت کاسوال رہتا کہ انہیں باقی مخلوق سے افضل واعلیٰ فی العلم والعمل مانتے ہیں یا نہیں؟ لیکن آپ کے تھانوی نے صاف کہا کہ "اگر بعض علوم غیبیه مرادین تواس میں حضور کی ہی کیا شخصیص ہے"اییا"علم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔ " آپ کے تھانوی نے تثبیہ کاابطال یارو نہیں کیابلکہ تثبیہ کاوہ استعال کیا ہے جو سراسر باطل

اور ظلم عظیم ہے۔

آپ اہل حدیث کہلاتے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ مسلم شریف، حدیث کی مشہور کتاب ہے۔ اس کے ص ۲۱۸را پر تذکرہ ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ و عائثہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے بیہ ذکر ہواکہ نماز میں نمازی کے آگے ہے گئے، ﴾ گدھے اور عورت کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ تم نے ہمیں لیعنی عور توں کو کتے گدھے کے مشابہ اور مساوی کر دیا ۔۔۔۔اس واقعه میں کسی محترم و معزز ہستی کا نام یا ذکر نہیں صرف جنس عورت کا ذکر کتے اور ﴾ گدھے کے ساتھ کیا گیا تو حضرت سیدہ عائشہ نے اس انداز بیان کو بھی عور توں کے کئے جیبا سمجھاوہ آپ ملاحظہ کرلیں۔ آپ کے ممروح تھانوی کی عبارت میں رسول ' کریم علی کاذکر کر کے ان کے علم کو جن جن کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے یہ "سراسر إ باطل اور ظلم عظیم "ہے یا نہیں؟اگریہ کہا جائے کہ عالم الحدیث کااطلاق و تھم کس پر ، ہوسکتا ہے؟اگر کئی پر ہوسکتا ہے تو دریافت طلب امریہ ہے کہ اس علم حدیث سے مراد بعض احادیث کاعلم ہے یا تمام احادیث کا؟اگر بعض احادیث کاعلم مراد ہے تواس میں نذیر حسین دہلوی، نواب صدیق حسن بھویالی، وحید الزمان، ثناءاللہ امرے سری، محمد حسین بٹالوی، میر ابراہیم سیال کوئی، لیجیٰ شرق بوری کی ہی کیا سخصیص ہے"اییا" علم حدیث توابرے غیرے، ہر بیجے دیاگل بلکہ تمام جانور وں اور چویایوں کو بھی حاصل ہے کیوں کہ ہرایک کوئمی نہ تھی ایسی "بات "کاعلم ہو تاہے جود وسرے کو نہیں ہو تا تو عام الحديث "كها جاوب سيتا يكي صاحب!" ايما" كها جاوب سيتائي يجي صاحب!" ايما" كهني تو بین کا کوئی پہلو نکاتا ہے یا نہیں؟ ہوسکتا ہے آپ کے برے عقائد و اعمال میں " تو ہین "کامفہوم ہی مختلف ہو اور اہانت و حقارت کے لئے آپ کے ہاں کوئی تصور ہی

نہ ہواور آپ تو نہیں معلوم کب سے تھانوی صاحب کو جانتے ہیں کب ان کے حافی ہوئے؟ آپ کو علم و فہم سے کچھ بھی واسطہ ہے تو یہ بتائے کہ حسین احمہ مذنی اور مرتفی حسن در بھنگی کی وضاحتوں کے باے میں کیا کہاجائے گا؟ کیا آپ ان دونوں دیوبند یوں سے زیادہ عالم ہیں؟ کیا آپ ان دونوں سے بڑھ کر تھانوی صاحب کو جانتے بائے اور تھانوی کی سمجھ رکھتے ہیں؟ یہ بھی بتائے کہ اب تک وہ تمام علائے دیوبند جنہوں نے تھانوی کی سمجھ رکھتے ہیں؟ یہ بھی بتائے کہ اب تک وہ تمام علائے دیوبند جنہوں نے تھانوی کی سمجھ رکھتے ہیں؟ یہ بھی جارت پر علائے اہل سنت سے مناظرے کے اور جنہوں نے تھانوی صاحب کی اس عبارت پر علائے اہل سنت سے مناظرے کے اور انظام سے جنہوں نے تھانوی کو بری نہیں کرواسکے،ان سب کے بارے میں آپ کیا فرھاتے ہیں؟ کیاوہ سب جانل تھے؟ کیا آپ ان سب سے بادر وقانوی کو بری نہیں کرواسکے،ان سب کے بارے میں آپ کیا آپ ان سب سے زیادہ تھانوی کی سمجھ رکھتے ہیں؟

یہ بھی بتائے کہ تھانوی علیہ ماعلیہ نے اپنی اس عبارت کو کیوں بدلا تھا؟اس نے اپنی اس غلیظ عبارت کے بارے میں بجو نڈی وضاحتوں پر جانے کتنے کاغذیاہ کے لیکن باین ہمہ خود کو تو ہین رسالمت آب (علیلیہ) کے جرم سے بری نہ کرسکا۔اگر اس کی ناپاک عبارت آپ کے نزدیک آپ کی لچر وضاحت کے مطابق درست ہی ہو تو اپنی میدوح تھانوی کو آپ پھر بھی بچا نہیں سکیں گے کیوں کہ اس نے اس عبارت کو تبدیل کر دیا تھانوی کو آپ پھر بھی بچا نہیں سکیں گے کیوں کہ اس نے اس عبارت کو تبدیل کر دیا تھا لیکن اس تبدیلی کے باوجود تو ہین رسالت آب (عیالیہ) کے جرم سے وہ بری شہیں ہو سکا کیوں کہ اس نے پہلی گتا خانہ عبارت سے تو بہ نہیں کی۔عبارت تبدیل کرنے کی بدیکی وجہ یہی تھی کہ وہ بھی بخو بی سجھ گیا تھا کہ اس کی عبارت گتا خانہ ہے کرنے کی بدیکی وجہ یہی تھی کہ وہ بھی بخو بی سجھ گیا تھا کہ اس کی عبارت گتا خانہ ہے کرنے کی بدیکی وجہ یہی تقی کہ وہ بھی بخو بی سجھ گیا تھا کہ اس کی عبارت گتا خانہ ہو کین اپنی جھوٹی ساتھ باتی رکھنے کو اس نے اپنی پہلی عبارت سے تو بہ نہیں کی جس کی وجہ سے وہ رسول کر یم عیان کی تو ہیں و تنقیص اور گتا خی و ہے اداری کا مجرم بھی رہا اور میں اور گتا خی و ہے اداری کا مجرم بھی رہا اور میں وجہ سے وہ رسول کر یم عیان کی تو ہیں و تنقیص اور گتا خی و ہے اداری کا مجرم بھی رہا اور میں وہ بھی بی وجہ سے وہ رسول کر یم عیان کی تو ہیں و تنقیص اور گتا خی و ہے اداری کا مجرم بھی رہا اور

بے تو بہ مرا۔

یجی صاحب! کراچی شہر میں آپ کے مدوح خاص، اشر فعلی تھانوی کے نظریات کے پر جار کے لئے قائم، دار العلوم کراچی کے سابق شخ الحدیث جناب مفتی رشید احمہ لد هیانوی کو فقیہ العصر کے القاب سے یاد کر کے (دیوبندی پبلشر) ایج ایم سعید سمینی، پاکستان چوک کراچی نے ان کے فآویٰ کا مجموعہ ''احسن الفتاوی'' شاکع کیا ہے۔ اس كتأب كی طبع چہار م ۰۸ ۱۱۰۰ ہے ص ۱۱۳۱ پر جناب ابوالاعلیٰ مودودی کے بارے میں وہ لكهة بي "كوئى صاحب بطور نمونه ديكهنا جانبي تو تفهيم القرآن مين حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، حضرت یونس، حضرت یوسف علیهم السلام و کی شان میں اور ترجمان القرآن ج۲۹ عد د ۴مس۵اور رسائل و مسائل ص ۱ سرج اطبع . ووم میں حضرت موکی علیہ السلام کی شان میں دریدہ دہنی ملاحظہ فرمالیں، تگر مودودی کی اس عیاری سے ہوشیار رہیں کہ وہ ہر جدید ایڈیشن سے ایس گنتاخی کو چیکے ہے اڑا دیتا ہے جو مسلمانوں کے لئے نا قابل تحل ہو مگر اس سے توبہ کا اعلان نہیں کرتا۔ "یہی عبارت (دارالاشاعت، اردو بازار کراچی ہے شائع ہونے والی) کتاب "مودودی صاحب اور ان کی تحریرات کے متعلق چند اہم مضامین "کے ص ۸۸ پر بعینہ موجود ہے، یہ کتاب دیوبندی تبلیغی جماعت کے شیخ محمد ز کریا کے ظیفہ محمد اقبال ہوشیار پوری نے زکریا صاحب کے تھم پر مرتب کی ہے جس میں مودودی صاحب کے خلاف ﴿ علائے دیوبند کی تحریریں شامل کی گئی ہیں۔ ای کتاب کے ص اے پر مفتی رشید احمد کی ایک اور عبارت بحوالہ "مودودی اور ایک ہزار علائے امت "ص۵ سے تقل کی گئی تعالى عنهم بلكه انبياء كرام عليهم السلام مجمى محفوظ نهيس بين اليي حالت مين علائے كرام مودودی پراعتراض کرتے ہیں تو یہ فتیج کیوں ہے؟ علماء کے اعتراضات سے بچنا تو مودودی کے اختیار میں ہے وہ اسلاف کے حق میں گتا خیوں سے باز آ جائیں اور جو لکھ

ھے ہیں اس سے تو بہ کا اعلان کر دیں تو علماء کے اعتراضات خود ہی ختم ہو جائیں ہے ؟ یہ کہال کا انصاف ہے کہ وہ (مودودی) تو اکابر دین پر اعتراضات کی اشاعت میں سر گرم رہیں اور ان (مودودی) پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ کوئی تمخص کسی بھری مجلس میں جاکر اہل مجلس کے آباء واجداد کو گالیاں دینا شروع کرے اور پھر ان لوگوں ہے اليناعزازواحرام كاميدر كےاس سے برى حافت كيا ہوگى ؟"اى كتاب كے ص ٩٧ یر جناب محمد یوسف بنوری (جنهیں دیوبندی اپنا محدث کبیر ماننے کہتے ہیں) لکھتے ہیں ''کیا بی اچھا ہوتا کہ مودودی صاحب اپنی غلطی کا اعتراف کر کے توبہ کرتے اور اعلان كرتے كه ميں نے بيہ بات غلط كى ہے ليكن مودودى صاحب كى تاريخ زندگى ميں اس بات کاامکان نہیں، یہ تو ہوا کہ جب سمی ہم در دحواری نے سی غلطی پڑمتنبہ کیا تو (اس كتاب كے ) دوسر مے ایر بیشن میں وہ بات نكال دی گئی لیکن اس كی توفیق نہ ہوئی كہ ا اعتراف کر کے مناطق کا علان ہو تالور غلط بات سے رجوع کرتے تاکہ وہ لوگ جن کے آگے پاس (کتاب کا) پہلاایڈیشن ہے وہ گمراہ نہ ہوتے..... کیا مود ودی صاحب معصوم ہیں ِ کہ ان کی عصمت انبیاء کرام ہے بھی زیادہ ہے؟ بہر حال جب عذر کر کے جواب دیا گیا تو معلوم ہواکہ وہ بھی بالکل گچر اور بے معنی ہے۔"

کی صاحب! آپ کے ممدوح دیو بندیوں ہی کے قلم سے آپ کو یہ حوالے فراہم کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ جان لیں کہ جو مشورے آپ کے پیارے دیو بندی اپنے مودودی کو دے رہے ہیں وہی مشورے ہم ان دیو بندیوں کو ان کے بروں کے لئے دیتے ہیں تو ہم کو کیوں براسمجھا جاتا ہے؟ اور دیو بندی علماء کی ان تحریروں سے آپ نے جان لیا کہ غلط عبارت کو صرف بدل دینایا نکال دیناکافی نہیں ہے بلکہ اس غلط عبارت سے تو بہ اور غلطی کااعتراف کرتے ہوئے اس کااعلان ضروری ہے۔ آپ کے ممدوح تھانوی نے حفظ الایمان والی گتا خانہ عبارت سے تو بہ نہیں کی ہے۔ آپ کے ممدوح تھانوی نے حفظ الایمان والی گتا خانہ عبارت سے تو بہ نہیں کی اس لئے آپ اے گتا نے گئے۔

#### 127

اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ تھانوی نے تو بہ کرلی تھی تواس کی تو بہ ثابت کریں اور اپنے خود بھی تو بہ کر کے اس عبارت کے قائل و قابل ہونے سے انکار کریں اور اپنے مہر وحین یعنی تمام دیوبندیوں سے بھی تو بہ کروائیں گر آپ فاسد تاویل کر کے کفر سے تھانوی کو بچانے کی بجائے خود اس کے تھم میں داخل ہونا گوار اکر رہے ہیں۔ اور آپ کے مہر وحین ملت دیوبند آج تک تھانوی کی حفظ الایمان والی اصل، غلیظ عبارت پر ثابت و قائم ہیں لہٰذا اہل سنت و جماعت کا یہی فیصلہ ہے کہ علمائے دیوبند کی صریح کفریہ و گتا خانہ عبارات کے قائل و قابل بھی اسی تھم میں داخل ہیں۔ (کم آپ نے کہ سے کہ علمائے دیوبند کی صریح کفریہ و گتا خانہ عبارات کے قائل و قابل بھی اسی تھم میں داخل ہیں۔ (کم آپ نے کفریہ و گتا خانہ عبارات کے قائل و قابل بھی اسی تھم میں داخل ہیں۔ (کم آپ نے

، ﴿ آپِ کے مدوح جناب اشر فعلی تعانوی کی مرتبہ "ارواح ثلاثه" (مطبوعہ دارالاشاعت، کراچی) کے م ۲۵۸،۲۵۷ پر ہے کہ:

"فان صاحب نے فربایا کہ مولوی محمد یکی صاحب کا ندھلوی فرباتے تھے کہ ایک مرتبہ مولانا گنگوبی نے فربایا کہ مولوی یکی، احمد رضافال مدت ہے میرا رد کررہاہے، ذراس کی تصنیف مجھے بھی تو سادو۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھ سے تو نہیں ہوسکے گا۔ حضرت نے فربایا کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت ان میں تو گالیاں ہیں، حضرت نے فربایا کہ اجی دور کی گالیوں کا کیا ہے، پڑی (یعنی بلاسے) گالیاں ہوں تو تم ناو، آخراس کے داا کل تودیکھیں، شاید کوئی معقول بات ہی لکھی ہو تو ہم ہی رجوع کرلیں، میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھ سے تو نہیں ہو سکتا۔ "اس جملے کہ "حضرت مجھ سے تو نہیں ہو سکتا "کے بارے میں حاشیہ میں تھانوی صاحب لکھتے ہیں" ہو کقول علی لا احدول (اشر فعلی)"

یکی صاحب! آپ کی طرح آپ کے ممرو حین دیو بندیوں کو بھی جا اور تحقیق ہے کوئی واسطہ نہیں اور اس اقتباس سے قابت ہواکہ ملت دیو بند کے پاس دلائل حقد کاجواب نہ ہو تو دلائل کو گالیاں کہد دیا جاتا ہے جیسے آپ نے کتابوں میں موجود عبارات کے لئے بہتان کا لفظ استعمال کیا ہے کیوں کہ چیلے نہیں چاہتے کہ ان کے بڑے اپنی غاطیوں سے رجوع یا تو بہ کریں اور تھانوی صاحب نے قرآن و سنت پر مشمل دلائل نہ پڑھنے کو حضرت علی کے اس قول کے مشابہ قرار دیا جو انہوں نے اپنے ایمان کے تحفظ کے لئے محمد رسول اللہ (علیہ کے الفاظ منانے کا انکار کرتے ہوئے فرمائے تھے --- میں اس اقتباس پر تیمرہ کا تن محفوظ در کھتے ہوئے عرض گزار ہوں کد آپ اندازہ کرلیں کہ علی نے دیو بند کا پی غلط عبارات سے تو بہ نہ کرنا خود ان کے اپنے قلم بیان سے تابت ہے علاوہ ازیں آپ تو بہ کے مانعیں کو بھی ذرا پہچان لیجئے۔

جناب شبیراحمہ عثانی کے بھینچے جناب عامر عثانی کی وہ تحریر بھی شاید ملاحظہ نہیں کی جو انہوں نے ماہ نامہ بچل (دیوبند) میں علائے دیوبند کی گتاخانہ عبارات کے بارے میں شائع کی۔ ذراوہ بھی ملاحظہ فرمائے تاکہ آپ پھر علائے دیوبند کے وکیل صفائی بنتا عابیں تو حقائق آپ کے علم میں ہوں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہورہا ہے کہ سادہ دل عوام بوحقائق ہے بالکل ہے خبر نہیں البتہ آپ سے بدباطن اور شریر ضرور بے خبر ہیں۔ آپ کے دیوبندی جناب عامر عثانی نے اہل سنت و جماعت کے ایک مشہور عالم و ادیب علامه ار شد القادری کتاب "زلزله" پر تبره کرتے ہوئے جو فرمایا وہ ذرا توجہ ہے ملاحظہ فرمائے اور دیکھئے کہ آپ کے ممروح ہی آپ کو کس قدر رسواکرتے ہیں۔ لکھتے ہیں: "بات یقینا تشویش ناک ہے، مصنف نے ہر گزاییا نہیں کیا ہے کہ ادھر اوھر سے چھوٹے موٹے فقرے لے کران ہے مطلب پیدائیا ہو بلکہ پوری پوری عبارتیں نقل کی ہیں اور اپنی طرف سے ہر گرخوئی معنی پیدا نہیں کیے ہیں۔ ہم اگرچہ طقہ دیوبندی ہے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اس اعتراضات میں کوئی تامل نہیں کہ اپنے ئی بزر گول کے بارے میں ہماری معلومات میں اس کتاب نے اضافہ کیا..... اور ہم حیرت زده ره گئے که د فاع کریں تو کیسے ؟ د فاع کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔ کوئی بڑے سے بڑا منطقی اور علامتہ الدھر بھی ان الزمات کو دفع نہیں کر سکتا جو اس کتاب کے مشملات، بزرگان دیوبند پر عائد کرتے ہیں۔ ہم اگر عام روش کے مطابق اندھے مقلد اور فرقه پرست ہوتے، توبس اتنائی کر سکتے ہتھے کہ اس کتاب کاذکر ہی نہ کریں، لیکن خدا بچائے اشخاص پر ستی اور گروہ بندی کی باطل ذہنیت ہے، ہم اپنادیا نت دارانہ فرض منجصتے ہیں کہ حق کو حق تہیں اور حق بہی ہے کہ مقتدر علائے دیوبند پر تضاد بیانی کاجو الزام اس كتاب مين دليل وشهادت كي ساتھ عائد كيا گياہے، ووائل ہے۔ اس کی توجیہ آخر کیا کریں گے کہ حضرت مولانار شید احد مختلوبی یا حضرت مولانا

#### 129

اشر فعلی تھانوی جیسے بزرگ جب فتوے کی زبان میں بات کرتے ہیں تو ان احوال و عقائد کو بر ملاشرک، کفراور بدعت و گر اہی قرار دیتے ہیں، جن کا تعلق غیب کے علم اور روحانی تصرف اور تصور شخ اور استمداد بالارواح جیسے امور سے ہے، لیکن جب طریقت و تصوف کی زبان میں کلام کرتے ہیں، تو یہی چیزیں عین کمال ولایت اور علامت بزرگی بن جاتی ہیں۔

ہم اگر فرض کرلیں کہ ان ہزرگوں کی طرف دیگر مصنفین نے جو پچھ منسوب کردیا ہے، وہ مبالغہ آمیز ہے، غلط ہے حقیت سے بعید ہے، توبے شک انہز رگوں کی حد تک ہمیں اعتراض سے نجات مل جائے گی، لیکن یہ دیگر مصنفین بھی تو علاء دیوبند ہیں، ان کی کتابیں بھی طقہ دیوبند ہیں ہڑے ذوق و شوق سے تلاوت فرمائی جاتی ہیں اور کی اللہ کے بندے کی زبان پر یہ اعلان جاری نہیں ہوتا کہ ان خرافات سے ہم برات ظاہر کرتے ہیں برات کیا معنی، ہمارے موجودہ بزرگ پورایقین رکھتے ہیں کہ ان کتابوں میں علم غیب اور فریادر سی اور تصرفات روحانی اور کشف والہام کے جو کمالات ہمارے مرشدین کی طرف منسوب ہیں، وہ بالکل حق ہیں ہے ہیں، پھر آخر از الہ اعتراض کی کیا صدر ہیں۔ یہ ہیں، پھر آخر از الہ اعتراض کی کیا صدر ہیں۔ یہ ہیں، پھر آخر از الہ اعتراض کی کیا صدر ہیں۔ یہ ہیں، پھر آخر از الہ اعتراض کی کیا

ہمارے نزدیک جان حجرانے کی ایک ہی راہ ہے، یہ کہ یا تقویۃ الایمان، فآوئ رشدیہ، فآوئ الدادیہ، بہتی زیور اور حفظ الایمان جیسی کتابوں کو چوراہے پر رکھ کر آگ دے دی جائے اور صاف صاف اعلان کر دیا جائے کہ ان کے مندر جات قرآن و سنت کے ظاف ہیں، اور ہم دیو بندیوں کے صحیح عقائد ارواح ثلاثہ، سوائح قاسمی اور اشرف السوائح جیسی کتابوں سے معلوم کرنے چاہیں یا پھر ان موخر الذکر کتابوں کے بارے میں اعلان فرمایا جائے کہ یہ تو محض قصے کہانیوں کی کتابیں ہیں جور طب ویا بس

130

سے بھری ہوئی ہیں اور ہمارے صحیح عقائد وہی ہیں جو اول الذکر کتابوں میں مندرج ہیں۔"

یکی! صاحب! طاحظہ فرمایا آپ نے کہ آپ کے ممدوح دیوبندی ہی فرمارہ ہیں کہ "کوئی بڑے سے بڑا منطق افر علامتہ الدھر بھی ان الزامات کو دفع نہیں کر سکتاجواس کہاب (زلزلہ) کے مشملات، بزرگان دیوبند پر عائد کرتے ہیں۔" اور وہ صاف لکھ رہے ہیں کہ (زلزلہ کے) "مصف نے ہرگزاییا نہیں کیا ہے کہ اوھر اوھر سے چھوٹے موٹے فقرے لے کر ان سے مطلب پیداکیا ہو بلکہ پوری پوری عبارتیں نقل کی ہیں اور اپنی طرف سے ہرگز کوئی معنی پیدا نہیں کے ہیں " یعنی کوئی لفظی ہیر بھیر نہیں کیا اور اپنی طرف سے ہرگز کوئی معنی پیدا نہیں کے ہیں " یعنی کوئی لفظی ہیر بھیر نہیں کیااور جو کھ ثابت کیا ہے اس کی تائید خود آپ کے ممدوح کر رہے ہیں اور آپ کے معدوح کر رہے ہیں اور آپ کا بیان مول کی آپ کا ایک سے عال ہے کہ غیر مقلد وہائی ہونے کے باوجود آپ دیوبندی گتافان رسول کی تمایت میں شخصیق کے نام پر اہل سنت اہل حق سے بغض و عداوت کے لئے اپنے بدیا طراز دی کا بہتان نگا ہر بدیا طراز دی کا بہتان لگا تو بی کی دعا ہیں۔

انے تحقیق جائزہ کے ص ۸ پر آب لکھتے ہیں:

"دوسر ابهتان

حضور علی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں بچھ فرق نہ نہ آئے گا۔ سجانک ہذا بہتان عظیم!

قاسم نانو توی ..... پریہ بہتان اتنا کھلا جھوٹ ہے جتنا کہ یہ جھوٹ ہے کہ سورج سیاہ ہے اس کے کہ نانو توی نے "تخذیر الناس" نامی کتاب لکھی ہے حضور اکر م علی ہے خاتم الا نبیاء ہونے کی فضیلت ثابت کرنے کے لئے تھی۔ اس وعومی کو ثابت کرنے خاتم الا نبیاء ہونے کی فضیلت ثابت کرنے کے لئے تھی۔ اس وعومی کو ثابت کرنے

131

کے لئے انہوں نے ولائل بیان کئے ہیں کہ آپ علی سب نبیوں کے آخر میں تشریف لائے انہوں کے آخر میں تشریف لائے لہذازمانہ کے لحاظ سے آپ آخری نی اور خاتم النبیین ہیں۔"

یجی صاحب! آپ نے خود نانو توی ہی کی عبارت کے پھھ الفاظ لکھ کریہ قرآنی الفاظ"مسبحانك هذا بهتان عظيم" جائے كس غرض سے لكھے ہيں؟ معترضہ الفاظ کیانانو توی کی عبارت میں موجود نہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ "نانو توی پر بیہ بہتان اتنا کھلا جھوٹ ہے جتنابیہ جھوٹ کہ سورج سیاہ ہے۔ "نانو توی کے الفاظ تقل کرنا بہتان اور کھلا جھوٹ کیے ہو گیا؟ ماناکہ آپ کے دل کی سیابی کی وجہ سے آپ کو ہر اجالا بھی سیاہ د کھائی دیتا ہے مگر آپ وہی سیابی دوسروں پر کیوں تھوپنا جائے ہیں؟" تحذیر الناس" جو ۵۵سار میں کتب خانہ امدادیہ دیو بند سے طبع شدہ میرے پاس ہے،اس کتاب کے ص ۱۲ کی سطر نمبر ۱۱، ۱۷ پر ہے کہ "اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی علیاتی بھی کوئی ہی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا''….. کل کلال کوئی ہے کہ " تحقیق جائزہ" ۱۹۹۷ء میں جمعیت اہل حدیث، شرق پور نے شائع کیا تو آپ اس کے جواب میں بھی یمی لکھ دیجئے گاکہ سبحانك هذا بهتان عظیم ....اگر آپ كی مراديہ ہے کہ ان لفظوں سے جو واضح معنی و مفہوم نکلتا ہے وہ نانو توی کا مقصود نہیں تو عرض ہے کہ چربہ لفظ آپ کے نانو توی نے لکھے ہی کیوں؟

آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے نانو توی نے تحذیر الناس نامی کتاب لکھی ہی اس مقصد کے لئے تھی کہ رسول اکرم علی کے و خاتم النہین ثابت کرنا تھا تو یکی صاحب آپ کے نانو توی نے اپنی اس کتاب کی ابتدائی میں یعنی صسلی "خاتم النہین" کے اللہ کا جو معنی و مفہوم واضح کیا ہے، اسے آپ نے ملاحظہ نہیں کیایا پھر جان ہو جھ کر نظر انداز کر دیا۔ نانو توی صاحب نے صاف لکھا ہے، کہ "خاتم النہین" کے معنی آخری نی

### 132

یکی صاحب! آپ بہلا بیان اپنے ممدول تھانوی صاحب سے "تحذیر الناس" کے بارے میں ملاحظہ فرمائے، وہ فرمائے ہیں: "جب محمد قاسم نانو توی نے کتاب تحذیر الناس لکھی تو سب نے محمد قاسم نانو توی کی مخالفت کی مگر عبدالمی صاحب نے (نانو توی کی) موافقت میں رسالہ لکھا۔ " (قصص الأکابر، ص ۱۵، مطبوعہ المکعہة الاشر فیہ، لاہور) تھانوی صاحب فرمائے ہیں۔ "جس وقت مولانا(نانو توی) نے تحذیر الناس لکھی ہے کسی نے ہندوستان بحر میں مولانا کی ساتھ موافقت نہیں کی بجر مولانا عبدالمی صاحب کے مولانا کو ہمارے بزرگوں سے بے حد عقیدت اور محبت تھی۔ "عبدالمی صاحب کے مولانا کو ہمارے بزرگوں سے بے حد عقیدت اور محبت تھی۔ "

د وسر ابیان جناب مرتضی حسن در بھنگی (جاند بوری) کاملاحظہ ہو،وہ جو کچھ فرماتے ہیں اس کاواضح مفہوم بیہ ہے کہ جو تفخص ایک د فعہ خاتم النبیین جمعنی آخری نبی کاا نکار کر دے یااس کوغلط قرار دے،اس کے بعد وہ ختم النو ۃ کا اقرار بھی کر دے،اور اس اقرار پر بہت کچھ لکھ دے، تو وہ سب اس کو مفید نہیں ہو گا اور اس کے اقرار ختم النوۃ کا کچھے اعتبارنه ہو گاجب تک کہ وہ اپنی پہلی غلط کفریہ عبارت بعنی قعل و سبب کفرے توبہ کا اعلان نه كرياس كى توبه ثابت نه م وجائے ..... وہ فرماتے ہیں:"ايك بات اور قابل ذکرہے، مرزائی دھوکہ دینے کی غرض سے وہ عبارات مرزاصاحب کی پیش کر دیتے ہیں جن میں ختم نبوت کاا قرار ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم اور عظمت شان کاا قرار ہے،اس کا مخفر جواب سے کہ مرزاصاحب مال کے پیٹ سے کا فرنہ تھے ایک مدت تک مسلمان منے اور چوں کہ د جال منے اس وجہ سے ان کے کلام میں باطل کے ساتھ حق بھی ہے تو پہلی عبارت مفید نہیں جب تک کوئی ایس عبارت نہ و کھاویں کہ میں نے جو فلال معنی ختم نبوت کے غلط بیان کئے تصے وہ غلط ہیں، سیح معنی پیر ہیں کہ آپ کے بعد علی کوئی بی حقیق نہ ہو گایا عیسیٰ علیہ السلام کوجو فلاں جگہ گالیاں دے کر کافر ہوا تھااس سے توبہ کر کے مسلمان ہوتا ہوں، ورنہ ویسے تو مرزا صاحب اور تمام مرزائی الفاظ اسلام ہی کے بولتے ہیں اس وجہ سے مسلمان دھو کہ میں آجاتے ہیں کہ بیہ تو ختم نبوت کے بھی قائل ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم بھی کرتے ہیں، قر آن کو بھی مانتے ہیں، حشر اجساد پر بھی ایمان لاتے ہیں، غرض تمام آمنت باللہ اور ایمان مجمل اور مفصل از برہے یہ مسلمان کیوں نہ ہوں سے ؟ مگر مسلمانو یہ ان کے الفاظ ہیں کیکن معنی وہ نہیں جو قرآن و حدیث نے بتائے ہیں۔ معنی ان کے وہ ہیں جو مرزا صاحب نے تصنیف کر کے کفر کی بنیاد ڈالی ہے، لہذا جو عبارات مرزا صاحب اور

مرزائیوں کی لکھی جاتی ہیں جب تک ان مضامین سے صاف تو بہ ندد کھائیں یا تو بہ نہ کریں تو ان کا کچھ اعتبار نہیں ۔۔۔۔ " (اشد العذاب، (دین مرزا کفر خالص) ص ۱۵ مطبوعہ اختر جزل اسٹور۔ لائل پور، عکسی طباعت بمطابق مطبع مجتبائی دہلی)

تھانوی صاحب نے بتایا کہ تخذیر الناس کتاب اور نانو توی کے موقف کی سوائے ایک کے سب نے مخالفت کی اور در بھنگی نے بتایا کہ مرزا کی طرح نانو توی کی عقیدہ ختم نبوت نبوت کے اقرار میں تمام با تیں اس وقت تک بے اعتبار ہیں جب تک کہ وہ ختم نبوت کے صحیح معنی تتاہیم نہ کرلے اور غلط معنی سے اس کی تو بہ ثابت نہ ہو جائے۔

یکی صاحب! آپ کے ممروح دیوبندی لوگ اینے مفتی محمر شفیع دیوبندی کو "مفتی اعظم " کہتے ہیں۔ ان کا بیان بھی ملاحظہ ہو، "وہ" خاتم النبین کے الفاظ کے معنی و مفہوم کے بارے بیں بری تفصیل بیان کر کے لکھتے ہیں "اور قرآن مجید میں خاتم النبيلن سے آخر النبيلن مراو ہے۔ كياائمہ لغت كى اتى تصريحات كے بعد بھى كوئى منصف اس معنی کے سواکوئی اور معنی تجویز کرسکتا ہے؟..... آیت بذکورہ (ولکن ر سول الله و خاتم النبيين) مين بهي خاتم كي اضافت جماعت عبيين كي طرف ہے اس لئے اس کے معنی آخر النبین اور نبیوں کے ختم کزنے والے کے علاوہ اور پچھ نہیں ....اس آیت سے تشریعی اور غیر تشریعی ہر قتم کے بی کا اختتام اور آپ (علیقے) کے بعد پیدا ہونے کی نفی ثابت ہوتی ہے .... آیت ند کورہ میں خاتم النبین کے معنی آخر النبین کے سوااور کچھ نہیں ہو سکتے اور لفظ خاتم کے معنی آیت میں آخر اور ختم کرنے والے کے علاوہ ہر گزمر او نہیں بن سکتے .... آپ علیہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام افر ادانبیاء کے آخر میں آنے والے یا ختم کرنے والے بیں ،اس میں نہ کی فتم کی تخصیص ہے اور نه کسی فرد کااشتناء اورنه کسی تاویل کی مخوائش،نه تشریعی اور غیر تشریعی کی کوئی قید، اتنی تقر تے کے بعد بھی اگر کوئی مخص حیلے بہانے ڈھونڈے اور آیت کی تادیل بلکہ تحریف

کے دریے ہو تو وہ اپنی عاقبت کی فکر کرنے اور روز قیامت کے لئے جواب سوچ ر کھے ..... خاتم النبین کے وہی اور صرف وہی معنی ہو سکتے ہیں اور ہیں جو اوپر ذکر کئے کئے ہیں لینی آپ سب ابنیاء میں سے آخری اور سب کے ختم کرنے والے نبی ہیں .... خاتم النبيين ہے مطلقاً انبياء كا اختتام بتلانا منظور ہے اس میں تھی فتم كی تخصیص یا استناء نہیں ہے ..... قرآن عزیز اور احادیث نبویہ اور اجماع صحابہ اور اقوال سلف نے اس کا قطعی فیصلہ کر دیاہے کہ خاتم النبین اینے حقیقی اور ظاہری معنی پر محمول ہے،نہ اس میں کوئی مجاز ہے، نہ مبالغہ اور نہ تاویل و شخصیص .....جو شخص آں حضرت علیہ کے بعد سی قسم کاکوئی نبی دنیامیں تجویز کرتا ہے وہ آل حضرت علیہ کی تو بین اور قرآن مجید کی صریح آینوں کی تکذیب کررہاہے ..... آپ کے بعد تا قیامت کسی فتم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا..... آپ کے بعد تھی فتم کا منصب نبوت تھی کو عطا نہیں ہوگا..... ہمارے آ قائے نام دار خاتم الا نبیاء علی کے بعد کسی قتم کی نبوت باقی نبیں اور کسی قتم کانبی تشریعی یاغیر تشریعی طور پر آپ علیہ کے بعد پیدا نہیں ہو سکتا..... خلاصہ بیہ کہ آیت خاتم النبین کے معنی جو خود نبی کریم علی کے ہمیں بتلائے وہ یہی ہیں کہ آپ سب ابنیاء میں آخری نبی اور تمام انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں..... آیت میں بجائے ختم المرسلين كے خاتم النبين فرمايا ہے اس لئے معلوم ہوا كہ ہر فتم كى نبوت كااختام بتلانا منظور ہے ..... آپ علی نے خبر دی کہ آپ علی خاتم النبین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوسکتااور اللہ کی طرف سے میہ خبر دی ہے کہ آپ انبیائے کرام کے حتم کرنے والے ہیں اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ بیہ کلام بالکل اینے ظاہری معنوں پر تحمول ہے اور جو اس کا مغہوم ظاہری الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے وہ ہی بغیر کسی تاویل یا ستحصیص کے مراد ہے ہیںان لوگوں کے گفر میں کوئی شبہ نہیں ہے جواس کاانکار کریں اور به قطعی اور اجماعی عقیده ہے۔ (بحوالہ الثفاص ۳۲۲)۔" (ختم نبوت کامل، ص 

### 136

مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی) مفتی محمہ شفیع دیوبندی نے آپ کے ممروح علامہ شاطبی صاحب کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ "فازازی نامی کسی شخص نے آیت فاتم النہین میں ایسی تاویلات شروع کیں جن کے ذریعہ کسی بی کی مخبائش آل حضرت علیہ کے میں ایسی تاویلات نفر والحاد قرار دی گئیں۔" (ختم بعد نکل آئے گر باتفاق علماء وقت وہ تمام تاویلات کفر والحاد قرار دی گئیں۔" (ختم بعد نکل آئے گر باتفاق علماء وقت وہ تمام تاویلات کفر والحاد قرار دی گئیں۔" (ختم بعد نکل آئے گر باتفاق علماء وقت وہ تمام تاویلات کو والحاد قرار دی گئیں۔" (ختم بعد نکل آئے گئیں۔ " وقت وہ تمام تاویلات کفر والحاد قرار دی گئیں۔" (ختم بعد نکل آئے گئی اللہ وقت وہ تمام تاویلات کفر والحاد قرار دی گئیں۔ " وقت وہ تمام تاویلات کفر والحاد قرار دی گئیں۔ " وقت وہ تمام تاویلات کفر والحاد قرار دی گئیں۔ " وقت وہ تمام تاویلات کفر والحاد قرار دی گئیں۔ " وقت وہ تمام تاویلات کفر والحاد قرار دی گئیں۔ " وقت وہ تمام تاویلات کفر والحاد قرار دی گئیں۔ " وہ تمام تاویلات کفر والحاد قرار دی گئیں۔ " وہ تمام تاویلات کو الحاد قرار دی گئیں۔ " وہ تمام تاویلات کو الحاد قرار دی گئیں۔ " وہ تمام تاویلات کو الحاد قرار دی گئیں۔ " وہ تمام تاویلات کو الحاد قرار دی گئیں۔ " وہ تمام تاویلات کو الحاد قرار دی گئیں۔ " وہ تمام تاویلات کو الحاد قرار دی گئیں۔ " وہ تمام تاویلات کو الحاد قرار دی گئیں۔ " وہ تعام تاویلات کو الحاد قرار دی گئیں۔ " وہ تعام تاویلات کو الحاد قرار دی گئیں۔ " وہ تعام تاویلات کو الحاد قرار دی گئیں۔ " وہ تعام تاویلات کو الحاد قرار دی گئیں۔ " وہ تعام تاویلات کو تاویلات کو

تیجی صاحب! دیوبندیوں ہی کے "مفتی اعظم" کہتے ہیں کہ قرآنی الفاظ "خاتم! النبين" كأمعى آخرى ني يقين حقيقى بيراس معنى من محصور باوراس براجماع ہے،اس کے معنی "آخری نبی" کے سوااور کوئی نبیں جواس کے سوامعنی کرے یا تاویل وغیرہ کرے وہ بلاشبہ کا فرہے مگر آپ ایسے شخص کو مسلمان ٹابت کرنا جاہ رہے ہیں، ا نہیں معلوم آپ کو کیا مصیبت آپڑی تھی کہ آپ نے اپی رسوائی کے لئے تحقیق ا جائزہ لکھائی نہیں، نچھاپ کر تقلیم مجھی کروادیا۔ آپ پہلے دیوبندیوں بی سے تحقیق کا مرحلہ بوراکر لیتے لیکن یوں لگتاہے کہ وہ بھی آپ کی رسوائی جاہتے تھے اس لئے وہ لوگ آپ کی یا پھر آپ ان کی جھوٹی تعریف وغیرہ کر کے کئی ند موم مقصد کی سمیل جاہتے ہوں گے۔ مرکیا کیا جائے کہ آپ کے مونھ پر خود دیوبندی بی کالک تھوپ رہے ہیں، لینی آپ جن کو بچانے میں منت کررہے ہیں وہ خود اینے ساتھ ساتھ آپ کوڈبورے ہیں، آپ بھی کیا کریں جب کہ آپ کامقدر بن ڈوبناہے، آپ نے تحذیر الناس كى عبارات ميس عص ١٧٧ كى جس عبارت كويبتان قرار ديا ہے اسے تحقیق جائزہ میں اس کا کیا جواب دیاہے آپ نے؟ آپ نے تو "من وعن "پوری عبارت بھی تقل تبیں گا۔ آپ کے نانو توی نے مرزا قادیانی کو نبوت کے جھوٹے وعوے کے لئے دلیلی فراہم کیں اور مرزا قادیانی نے ان ولائل کو استعال کیا، آج تک کسی قابل د بوبندی کی جرات نہیں ہوسکی کہ وہ اسینے نانو توئی سے وفائع کر سکے محرات نے

قادیانیوں کو تقویت پہنچانے کے لئے نانو توی کی تائید کر کے اپنے اکابراہل صدیث کی طرح قادیانیوں کی موافقت ضرور کر دی ہے اور یوں اپنے نامہ اعمال کو مزید سیاہ کر لیا ہے۔اگر نانو توی کی عبارت آپ کو قبول ہے تو دیوبندیوں ہی کے مفتی اعظم کے فتوی کے مطابق آپ کے کفر میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہتی ..... نبوت بالذات یا بالعرض، ظلی یا بروزی، تشریعی یا غیر تشریعی کوئی بھی تجویز کیجئے، آپ کے ممدوح صاف لکھتے ہیں کہ کمی قتم کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ محال کو فرض کرتے ہوئے آپ کے نانو توی نے "تجویز "کالفظ استعال کیاہے، بتائے فساد اور بطلان کب لازم آیاہے؟ مال کے فرض کوامکان یا صحت لازم نہیں آتی کی صاحب!اور نانو توی کی عبارت میں ر سول کریم علی کے بعد پیدا ہونے والے نبی کو فرض کرنا تجویز کیا جارہا ہے کہ کوئی خرابی لازم نہیں آتی کیوں کہ خاتمیت میں فرق نہیں آتا..... یکیٰ صاحب! نانوتوی صاحب نے تاخر زمانی کے لحاظ سے آخری نبی کے معنی کو تین طرح سے واضح طور پر نادر ست ثابت کرنے کی شرارت کی ہے۔ آپ مفتی محمد شفیج کابیان ملاحظہ سیجئے وہ خود آپ کے نانونوی کا کفر ثابت کر کھے ہیں۔ آپ کے نانونوی نے قادیانیوں کی اور قادیانیوں نے آپ کے نانوتوی کی تائیر کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ دونوں "خاتم النبین "کے معنی و مفہوم میں کیسال موقف رکھتے ہیں چنال چہ اینے نانو توی کی عبارت بھر ملاحظہ سیجئے اور اس کے بعد قادیانیوں کی عبارت ملاحظہ سیجئے اور دیکھئے کہ دونوں عبار تیں ایک دوسرے کی مطابقت و موافقت میں کیسی ہیں:۔

نانو توی: "عوام کے خیال میں تورسول اللہ علیہ کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں گرائل فہم پرروشن ہوگا کہ تقدم پر تاخر زمانہ میں بالذات کچھ فضیلت نہیں پھر مقام بدح میں ولکن رسول الله و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے۔"

قادیانی:"ایک بہت بڑی غلط مہی خاتم النبین کے معنی" ہنری نی "کرنے سے پیدا ہو گئی ہے ۔۔۔۔۔ خاتم النبین کالفظ حضرت نبی کریم کے لئے مقام مدح میں ہے جس سے آب کے مرتبہ کی بلندی مقصود ہے لین آپ کی شان سب نبیوں سے او تجی ہے ورنہ سب سے آخر میں ہوناکوئی قابل تعریف بات نہیں۔" (پیغام حق، صاا، صدر المجمن احدید، ریوه)..... "پین احمد یون کا ہر گزید عقیدہ نہیں کہ رسول کریم علیہ نعوذ باللہ خاتم النبین نہیں تھے۔جو پچھ احمدی کہتے ہیں وہ صرف ریہ ہے کہ خاتم النبین کے وہ معنی جواس وقت مسلمانوں میں رائح ہیں نہ تو قرآن کریم کی مذکورہ بالا آیت (ولکن رسول الله و خاتم النبيين) يرچيال موت بي أورندان مدر سول كرديم عليه كي عزت اور شان اس طرخ ظاہر ہوتی ہے جس عزت اور شان کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ پس احمدی ختم نبوت کے منکر نہیں بلکہ ختم نبوت کے ان معنوں کے منكر بیں جو عام مسلمانوں میں موجودہ زمانہ میں، غلطی سے رائے ہو محتے بیں ورنہ ختم نبوت کاانکار تو گفرہے۔ "(احمدیت کاپیغام، ص ۹،۱۰زمر زامحمود احمد،مطبوعہ لاہور ۸ ۱۹۹۸ء) یکی صاحب و یکھا آپ نے؟ آپ ہی فرمائے کہ ایس موافقت کیاریہ نہیں بتاتی که دونوں تحریری ایک ہی موقف کی ترجمان ہیں؟ مگر آپ تو ظلمت کو نور اور نور کو ظلمت کہنے کے عادی اور کہلانے کے خواہش مند ہیں، آپ کواپی آنکھ کا ہمتر نظر نہیں آرہااور دوسرے کی آتھوں میں تکاڈھونڈرے ہیں.... آپ نے نانو توی کی وكالت كے لئے جو بچھ لكھاہے كه وہ آب اس كى كتاب تخذير الناس يامناظرہ عجيبہ سے ٹابت نہیں کر عیں گے کیوں کہ آپ کے نانوتوی نے "خاتم النبین" کے اجماعی قطعی معنی سے انکار کر کے این ایمانی عمارت کی بنیاد خراب کرلی، اب اوپر جتنی جاہے زینت و آرائش کر لے مگراصل بنیادی خرابی اس زینت کو معاون تہیں ہوگی۔ آپ کہتے ہیں کہ نانو توی نے "مناظر و عجیبہ" کے ص ۱۰۱ پر لکھا ہے کہ "اینادین ایمان ہے

کہ بعد رسول اللہ علیہ ہے نبی کے ہونے کا اختال ہی نہیں جو اس میں تامل کرے اس کو کا فرسمجھتا ہوں۔"( تحقیقی جائزہ ، ص ۹)

یکی صاحب! آپ کے نزدیک اس عبارت سے اگر نانو توی کا ایمان میں درست ہونا ثابت ہوتا ہے تو پھر آپ مرزا قادیانی کے بارے میں احمد یوں کے لاہوری ٹولے کے ہم نوا ثابت ہوں گے جو مرزا قادیانی کو نبی تو نہیں گر اسلام کا مجدد اور ولی وغیرہ مانتے ہیں اور شوت میں مرزا قادیانی کی وہ تحریریں پیش کرتے ہیں جس میں نانو توی کی طرح مرزا قادیانی نے "ختم نبوت" کا قرار کیا ہے۔

مرزا قادیانی لکھتاہے: "میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جبیہا کہ سنت جماعت کا عقیدہ ہے، ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قر آن و حدیث کی رو ہے مسلم الثبوت ہیں اور سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ ختم المرسلين کے بعد نسی دوسر ہے مدعی نبوت اور رسالت کا کاذب اور کا فرجانتا ہوں ، میر ا یقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آوم سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ علیہ پر ختم ہو گئی۔"(اشتہار ۲،اکتوبرا ۱۸۷ء منقول از مجد د اعظم ص۲۸۵)مر زا قادیاتی مزید کہتا ہے"جو سخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔" (تقریر واجب الاعلان، ۲۳ اکتوبر ۱۸۹۱ء۔ بمقام دہلی)ان عبارات کے علاوہ بھی د جال و کذاب مرزا قادیانی کی الیم تحریریں بکثرت ہیں جن میں اس نے صاف اور واضح طور پر ختم نبوت کاعقیدہ ظاہر کیاہے اور رسول کریم علیہ کے بعد مدعی نبوت کو كاذب اور كافر كها بـ كيا آپ اس كى ان عبارات كو قابل قبول مانتے ہيں؟ اور مرزا قادیاتی کوان عبارات کی بنیاد پر مسلمان مانے کے لئے تیار ہیں؟اگر نہیں تو کیوں؟ ظاہر سی بات ہے بھی کہاجائے گاکہ دنیاجانتی ہے کہ مرزا قادیانی نے ختم نبوت کے عقیدے ے این انکار اور این و عوی نبوت ہے، توبہ تبیں کی، بنابریں آپ نانو تو کی صاحب کی لا کھ عبار تنمیں بھی ایسی د کھا ئیں جن میں وہ ختم زمانی کو اپنا عقیدہ قرار دیتے ہوں،وہ

### 140

سبنا قابل تبول ہیں جب تک کہ آپنانو توی کی ان عبارات ان کی توبہ ٹابت نہ کریں جن میں اس نے ختم نبوت کے حقیقی ویقینی معنی اور ختم زمانی کا انکار کیا ہے۔

نانو توی صاحب نے "تحذیر الناس" کی تین عبار توں میں جو غیر اسلامی عقیدے بیان کے ہیں ان سے ان کی توبہ ٹابت نہیں تو نانو توی کے پرستاریا ہیر وکارا پے نانو توی کے ہیں ان سے ان کی توبہ ٹابت نہیں تو نانو توی نے پہلے یہ کہا" خاتم النہین" کے معنی کفر سے دفاع نہیں کر سکتے۔ ( ہم ) نانو توی نے پہلے یہ کہا" خاتم النہین" کے معنی آخری نبی سمجھنے والے اہل فہم نہیں اور آپ گزشتہ صفحات میں ملاحظہ کر چکے ہیں کہ "خری نبی شمختی والے اہل فہم نہیں اور آپ گزشتہ صفحات میں ملاحظہ کر چکے ہیں کہ "خری نبی نہ سمجھنا قرآن مجید کے معنی منقول متواتر کا انکار ہے،

"خاتم النہین "بمعنی آخری نبی نہ سمجھنا قرآن مجید کے معنی منقول متواتر کا انکار ہے،

دیو بند یوں کے مفتی محمد شفیع نے بھی اس یقینی اجماعی معنی کے انکار کو کفر کہا ہے اور دیر بند نے بھی۔

آپ کے نانو توی صاحب نے تحذیر الناس (مطبع قاسمی دیوبند) کے ص ۱۰ سم پر لکھاہے، موصوف بالعرض کا قصہ موضوت بالذات پر ختم ہو جاتا ہے ..... جس سے تاخر زمانی اور جھوٹے مدغیان نبوت کاسد باب خود بخود لازم آجاتا ہے ..... یعنی آپ

### 141

(علی موصوف بوصف نبوۃ بالذات ہیں اور سوا آپ (علی کے اور نبی موصوف بوصف نبوۃ بالذات ہیں اور سوا آپ (علی کے اور نبی موصوف بوصف نبوت بالعرض .....اگر حضور علی کے بعد کوئی نبی بیدا ہو تو وہ موصوف بالعرض ہوگا اور موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالذات پر تمام ہو جاتا ہے اس لئے حضور کے بعد کوئی نبی بیدا نہیں ہوسکتا للبذا حضور کے لئے تا خرز مانی لازم ہوا۔

تخذیر الناس کے پرستار ، نانو توی کی اس عبارت کو بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں کین انہیں معلوم ہونا جائے کہ ای تخذیر الناس میں نانو توی نے حضور اکرم کووصف ایمان کے ساتھ بھی موصوف بالذات اور مومنین کو موصوف بالعرض قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:۔ "اور ریہ بات اس بات کو متلزم ہے کہ وصف ایمانی آپ (علیہ ) میں بالذات هو اور مومنین میں بالعرض۔" (تحذیر الناس ص ۱۲، مطبوعہ مطبع قاسمی، دیوبند)اس عبارت کامفادیہ ہوا کہ جس طرح نبی کریم کے بعد کوئی نبی تہیں آسکتا و کیوں کہ موصوف بالذات پر موصوف بالعرض کا قصہ تمام ہو جاتا ہے اور اگر اس کے باوجود بھی نانو توی صاحب رسول کریم علیہ کے بعد مومنوں کا پیدا ہونا تسلیم کرتے میں تولا محالہ انہیں نی پاک علی کے بعد نبیوں کا بیدا ہونا بھی سلیم کرنا پڑے گا۔ آپ بی کئے بیکی صاحب کہ نانو توی کاعقیدہ ختم زمانی اور جھوٹے مدعیان نبوت کے سدباب كا قول كہال كميا؟ آب كہتے ہيں كہ خاتميت مرتى كے لئے خاتميت زمانى عقلاً لازم ہے تو ا بی عقل آپ این نانو توی کو دیں اور اس سے الجھیں وہ تو یہ غلطی بھی کر گئے کہ موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالذات پر ختم کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زول کا باب بھی بند کر مھئے کیوں کہ حضرت عیسیٰ بھی اِن کے مطابق موصوف بالعرض ہیں۔ اگر آپ میہ کہنا جا ہیں کہ نزول عیسیٰ کا دروازہ اس لئے بند نہیں کہ حضرت عیسیٰ نی ہونے کے باوجود شریعت محدیہ پر عمل پیرا ہوں سے اور رسول کریم

کے بعد شریعت محربہ پر عمل پیرار ہے والانی آسکتا ہے کیوں کہ وہ حضرت عیلی کی طرح وصف نبوت کے ساتھ موصوف بالعرض ہوگا تو پھر آپ مرزا قادیانی کے قائل و قابل اور حامی و معاون ثابت ہوں گے۔ آپ کے نانو توی نے امت مسلمہ کے اجماعی عقیدہ کا انکار کر کے کفر کیا ہے اور نبوت کا در وازہ کھولا ہے۔ آپ لچر تاویلیں کر کے نانو توی کو کیا بچائیں سے بلکہ اس کے ساتھ خود بھی اس کے تھم میں داخل ہوں گے۔ آپ کے ممدورح دیوبندیوں کے بوے محدث انور شاہ تشمیری "بالذات اور بالعرض" كے متعلق اين رساله "خاتم النبين" ميں لكھتے ہيں: "واراده بالذات وما بالعرض عرف فلسفه است نه عرف قران حكيم وجوار عرب ونه نظم **ه**ايج گوناايمال و ولالت برآل پس اضافه استفاده نبوت زیاده است بر قرآن محض اتباع موی \_ "آپ کے نانو توی صاحب نے جس بات کو بنیاد بناکر محنت کی اس بات کو دیو بند ہی کے صدر مدرس نے کوئی اہمیت دہینے کی بجائے خواہش نفس کی پیروی ثابت کیاہے۔ یہی نہیں بلکہ انور شاہ تشمیری اینے اس رسالہ کے ص ۱۸ پر لکھتے ہیں: "بالجملہ تعبیر خاتمیت از بمكالات عرف قرآن اصلانيست عرف قرآن درين باب يعنى درمغاضله مانند آبية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ما نندای طریق منتقیم است.... "اس عبازت میں واضح کیا گیاہے کہ ختم کمالات کو خاتمیت سے تعبیر کرناعرف قرآن کے قطعاً خلاف ہے..... بیہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ خاتم النبین کے الفاظ سے خاتم کمالات مراد نبیں بلکہ رسول کریم علیہ کا آخری نبی ہونا ہی قطعی و بیتنی مراد ہے اور اس بیتنی اجماعی معنی کا انکار خود علائے دیوبند کے نزدیک کفرے۔واضح رہے کہ نانو توی صاحب کار سول کریم علیہ کے ذات مقدمہ کو تمام انبیاء کرام علیهم السلام کے حق میں واسطہ فی العروض قرار دینا در اصل تمام انبیاء

### 143

علیہم السلام کے لئے وصف نبوت سے حقیقۂ متصف ہونے کا انکار ہے۔ ظاہر ہے کہ مجازی نبوت کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس طرح تمام انبیاء کی نبوت، نانو توی کے خزد کید محض بے حقیقت قرار پائی اور بیہ قرآن کے خلاف ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی ہر نعمت حضور نبی کریم علی کے وسلے اور طفیل ہی ملتی ہے۔ تمام انبیاء ور سل کو نبوت ور سالت بھی ہمارے نبی پاک کے طفیل ملی مگر اس بنا پر، حضور اکرم علی کی بالذات اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی نبوت کو محض بالعرض اور مجازی قرار دینا قرآن مجید میں تح یف معنوی اور انبیاء کرام کی نبوت کا انکار صرتے۔۔

آپ کے نانو توی صاحب کصتے ہیں: ''اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہوجب بھی آپ کا خاتم ہو نابد ستور باتی رہتا ہے۔'' (تخد برالناس ص ۱۱)، کیئی صاحب! آپ اپنے تحقیقی جائزہ کے ص ۱۰ پر لکھتے ہیں کہ ''قر آن عزیز کے لفظ خاتم النبیین سے حضرت محمہ کے لئے جو خاتمیت ثابت ہوتی ہے وہ صرف زمانی بی نبیں بلکہ بطور اشر اک یا عموم مجاز خاتمیت رہی بھی اس کے مدلول میں واخل ہے۔'' کیئی صاحب! نانو توی صاحب جو بچھ کہتے ہیں وہ کی طرح آپ کے موافق نہیں۔اگر ختم ذاتی کے لئے نانو توی صاحب ختم زمانی کو لازم مانتے ہیں تو پھر حضور اکرم کے بعد ختم ذاتی کے لئے نانو توی صاحب ختم زمانی کو لازم مانتے ہیں تو پھر حضور اکرم کے بعد کی اور نبی کے بیدا ہونے سے حضور کا خاتم زمانی ہونا کس طرح باتی رہ سکتا ہے؟ آپ کی نانو توی خاتم النبیین کے الفاظ بمعنی آخری نبی ہیں نہیں مان رہے تو پھر ختم مر تی و زمانی و غیرہ کے وہ مدلول کہاں ثابت ہوں گے ؟جو آپ فرض کر رہے ہیں سے جناب! حموث کو بچ ثابت نہیں کیا جاسکتا خواہ اس پر کتنی حاشیہ آرائی کر لی جائے ۔۔۔۔۔ آپ حموث کو بچ ثابت نہیں کیا جاسکتا خواہ اس پر کتنی حاشیہ آرائی کر لی جائے ۔۔۔۔۔ آپ لوگوں کی عادت بدہے کہ غلط کی وضاحت کر کے مزید غلطیاں کرتے ہیں لیکن غلط کو لوگوں کی عادت بدہے کہ غلط کی وضاحت کر کے مزید غلطیاں کرتے ہیں لیکن غلط کو لوگوں کی عادت بدہے کہ غلط کی وضاحت کر کے مزید غلطیاں کرتے ہیں لیکن غلط کو لوگوں کی عادت بدہے کہ غلط کی وضاحت کر کے مزید غلطیاں کرتے ہیں لیکن غلط کو

### 144

غلط نہیں کہتے، آپ جانتے ہول کے کہ حذر گناہ بدتراز گناہ ہو تاہے اور آپ لوگ ای کے خوگر ہیں۔

اپ تحقیق جائزہ کے ص اپر آپ تخذیرالناس صفحہ ۱۳ کی ند کورہ بالا عبارت کے حوالے سے لکھتے ہیں: ''اس کوایک مثال سے یوں سیھنے کہ آفاب عالم تاب جو چک و ضیایں ہر روشن چیز سے بلند مرتبہ ہے آفاب کی موجودگی میں کوئی بھی روشن چیز ماند اور معدوم ہوگی بالکل ای طرح آفاب ہدایت علیقے کے طلوع ہو جانے کے بعد ہر قروک کو آفاب کے سامنے مند وہ معدوم ہوگا۔''

يجيٰ صاحب! اولأبيه بتائيئه كم "ماندو معدوم" كيا بهم معنى و مراد في لفظ بين؟ معدوم کے معنی اور ماند کے معنی میں فرق سے آپ آگاہ نہیں معلوم ہوتے۔ ثانیا بیہ بتائے کہ کیا آپ بھی نانو توی کی طرح خاتم النبین جمعیٰ آخری نبی کے منکر ہیں؟ عالعا یہ بتائے کہ آفاب کے طلوع کے بعد جاند تارے ماند ہو کر بھی باقی رہتے ہیں یا معدوم لیخی ختم ہو جاتے مٹ جاتے ہیں؟ رابعاً بیہ بتائیے کہ رسول کریم کی موجودی میں کسی نبی کی موجودی یا گنجائش کیا آپ ممکن جانتے ہیں؟ کیا کوئی اور نبی بھی حضور علی موجودی میں فرض کیا جاسکتاہے؟خوب سوچ سمجھ کے تحقیقی جواب و بیجے گا۔ دیوبندیوں کے مفتی اعظم جناب محمر شفیع دیوبندی این کتاب ختم نبوت کامل کے ص ۲۵۸ پر لکھتے ہیں کہ: "آپ علیہ کی نبوت قائم ہوتے ہوئے کسی کو عہد و نبوت دینا آپ علیہ کی کسرشان ہے۔ "اور ص ۲۳ سیرشرح شفاکے حوالے سے لکھتے ہیں: فانه لانبی ولا رسول پرسل بعده ولا فی عهده۔"اسکے کہ آل حضرت علیہ کے بعدنہ کوئی بی ہےندر سول اور نہ آپ علی کے عہد مبارک میں۔ "مزید لکھتے ہیں کہ "اورایے ہی ہم اس مخص کو بھی کا فرکتے ہیں جو ہمارے نی علیہ کے بعد کسی کی

Click For More Books

145

نبوت کاد عوی کرے بعنی آپ علی کے زمانہ مبارک میں دعوی کرے جیسے مسیلمہ اور اسود عنسی نے کیا آپ علی کے اسلمہ اور اسود عنسی نے کیا آپ علی کے بعد کرے اس لئے کہ آپ علی کے خاتم النبیین ہیں بقر یح قر آن وحدیث ….(ص۳۲،۳۴۵)

کی صاحب! اچھی طرح جان لیجے کہ ہر وہ شخص جو حضور نبی کریم علی ہے کہ میں آپ کے عہد رسالت اور زمانہ نبوت میں کسی قتم کی نبوت دیئے جانے کا قائل ہے وہ امت مسلمہ کے نزدیک کا فرہے۔ ورنہ آپ بتائیے کہ مسلمہ کذاب کے بارے میں قتل کا فیصلہ کیوں ہوا؟ کی صاحب! کہیں آپ کی نیت میں کوئی خرابی تو نہیں؟ آپ دیو بندیوں کے نانو تو ی کی تائید کر کے کسی وہابی کے لئے نبوت کے جھوٹے وے دیو بندیوں کی تائید کر کے کسی وہابی کے لئے نبوت کے جھوٹے وعوے پر کیادیو بندیوں کی تائید کا خواب دیکھ رہے ہیں؟

آپ نے اپ تحقیقی جائزہ میں تحذیر الناس کی وہ معرضہ عبارت جے آپ نے بہتان قرار دیا ہے خود من وعن پوری نقل تک نہیں کی نہ بی اس کا جواب لکھا ہے۔ نانو توی کی وہ عبارت بھر ملاحظہ کریں، "اگر بالفرض بعد زمانہ نبی علی ہی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا..... "مزید ملاحظہ ہو: آپ کے بہی نانو توی اپنے ایک متنب بنام مولوی محمد فاضل میں لکھتے ہیں: "ومی دانی کہ بعد ارتفاع کلام ربانی ازیں جہان فانی آمدن قیامت تقدیریافتہ ورنہ بشرط بقائے عالم آل وقت اگر نبید گرمی آید مضائقہ نبود۔ "(قاسم العلوم، مکتوبات نانو توی، ص ۵۱، مطبوعہ لا ہور) کی مطبوعہ لا ہور) کی صاحب! آپ کے نانو توی نے تحذیر الناس میں رسول کریم علی کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا ہے اور مکتوب والی تحریر میں بھی مطلقاً انکار کیا ہے، اور صاف کہا ہے کہ قرآن مجید کے اس دنیا ہے اٹھ جانے کے بعد قیامت کا آنا مقدر ہو چکا ہے۔ ہے کہ قرآن مجید کے اس دنیا ہے اٹھ جانے کے بعد قیامت کا آنا مقدر ہو چکا ہے۔ ورنہ (قرآن مجید کے اس دنیا ہے اٹھ جانے کے بعد قیامت کا آنا مقدر ہو چکا ہے۔ ورنہ (قرآن مجید اٹھ جانے کے بعد قیامت کا آنا مقدر ہو چکا ہے۔ ورنہ (قرآن مجید اٹھ جانے کے بعد قیامت کا آنا مقدر ہو چکا ہے۔ ورنہ (قرآن مجید اٹھ جانے کے بعد کی اس دنیا ہے اٹھ جانے کے بعد قیامت کا آنا مقدر ہو چکا ہے۔ ورنہ (قرآن مجید اٹھ جانے کے بعد کی اس دنیا ہے اٹھ جانے کے بعد قیامت کا آنا مقدر ہو چکا ہے۔ ورنہ (قرآن مجید اٹھ جانے کے بعد کی اس دنیا ہے اٹھ جانے کے بعد قیامت کا آنا مقدر ہو چکا ہے۔ ورنہ (قرآن مجید اٹھ جانے کے بعد کی اس دنیا ہے اٹھ جانے کے بعد قیامت کا آنا مقدر ہو جوانے کے بعد کی اس دنیا ہے تو اس وقت

دوسرے بی کے آنے میں کوئی حرج نہیں، کی صاحب! آپ کس مدلول میں کے داخل ثابت کر رہے ہیں؟ آپ کا نانو توی آپ ہی کی کیاخود اپنی بھی تکذیب کر رہا ہے۔ نانو توی صاحب کے الفاظ میں کوئی سنسکرت یا پراکرت، کر یولی یا سو تیلی یا زولو زبان شامل نہیں کہ ار دو پڑھنے والے ان کی اس عبارت کو سمجھ نہ سکیں۔ نانو توی صاحب صاف کہہ رہے ہیں کہ حضور اکرم علی کے بعد کی بی کی آمد فرض کی جاسکی صاحب صاف کہہ رہے ہیں کہ حضور اگرم علی خاتم النہیں رہیں گے کیوں کہ خاتم النہیں میں بھی حضور علی خاتم النہیں رہیں گے کیوں کہ خاتم النہیں میں بھی حضور علی خاتم النہیں رہیں گے کیوں کہ خاتم النہیں میں۔

الملل والنحل میں ابن حزم نے بھی لکھاہے کہ "جن حضرات نے آل حضرت علیستی نبوت اور مجزات قرآن مجید کو نقل کیا ہے ان میں کثیر التعداد حضرات کی نقل سے آل حضرت کابیہ فزمان بھی ٹانت ہو چکاہے کہ آپ کے بعد کوئی ہی نہیں۔" (ص ۲۲۰ ختم نبوت کامل بحواله الملل ص سے را) مفتی محمہ شفیع دیوبندی نے عماد الدین ابن کثیر اور سید محمود الوسی بغد إدى كے حوالے ہے بھى لکھاہے كه رسول كريم علیسته کے بعد کوئی نبی نہیں اور ص ۲۲۲ پر صاف لکھتے ہیں کہ "ہر وہ صحص جس پر لفظ نی بولا جائے آپ عبی کے بعد پیدا نہیں ہو سکتا۔ "اور ص اے ۲ پر لکھتے ہیں کہ "آپ ملائنے کے بعد کوئی نبی کسی قتم کا بھی نہیں ہو سکتا۔ "ص ۷۷۲ پر لکھتے ہیں کہ " قیامت تک جو انسان بیدا ہوگا اس کے نبی صرف آپ علیہ بی میں اور کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔" ص ۲۸۸ پر لکھتے ہیں کہ " جنگل کے وحثی جانور آپ علیات کے آخر النبین ہونے پرایمان لاتے ہیں مگراسلام کے مدعی قادیا نیوں (وغیرہ) کے کانوں پرجوں بھی نہیں رینگی۔ "ص ۲۸۵ پر لکھتے ہیں:"اس امت میں سوائے آپ (علیقے) کے آپ (علیسی کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ "اور ص ۲۰۰ پر لکھتے ہیں کہ، "آپ کی نبوت

### 147

تمام اقوام عالم کے لئے اور قیامت تک ہر زمانہ کو شامل ہے اور قیامت تک آپ کی نبوت ہوئے ہوئے کوئی نبی نبوت کا سلسلہ باتی ہے جب یہ ظاہر ہے تو آپ (علیقہ کی نبوت ہوئے ہوئے کوئی نبی نبیس ہو سکتا ور نہ اس میں آل حضرت علیقہ کی شان نبوت کی تو بین ہوگ۔"اور ص اسلا پر فیصلہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:"اگر پبلو میں دل اور دل میں ایمان یا انصاف کا کوئی ذرہ بھی ہو تو تمام احاد بیٹ سابقہ کو چھوڑ کر صرف یہی احاد بیٹ ایک انسان کو اس پر مجبور کرنے کے لئے کافی ہیں کہ آپ (علیقہ) کے بعد تا قیامت کسی قتم کا کوئی نبی پیدا نبیس ہوگا یہ دو سود س احاد بیٹ نبویہ ہیں جن میں آل حضرت علیقہ نے ختم نبوت کا قطعی اعلان فرما کر ہر قتم کی تاویل اور شخصیص کا راستہ بند کر دیا ہے۔ جس کی آئیسی ہوں دیکھے اور جس کے کان ہوں سے۔"

ص ۳۲۸ پر لکھتے ہیں کہ: "تمام صحابہ کرام کے نزدیک آل حضرت علیہ کی نبوت علیہ کی نبوت علیہ کی نبوت علیہ کی نبوت کرنا خواہ وہ کسی تاویل اور کسی پیرا ہے ہو باجماع صحابہ موجب کفروار تداد ہے۔"

مفتی محمہ شفیع صاحب لکھتے ہیں: "جب کوئی شخص یہ نہ جانے کہ (سیدنا) محمہ علیہ علیہ مفتی محمہ شفیع صاحب لکھتے ہیں: "جب کوئی شخص یہ نہ جانے کہ آپ (علیہ کے کہ آپ (ص کے ہم ہم بحوالہ اشاہ والنظائر) اور ص آخری نبی ہونا ضر وریات دین میں سے ہے۔ "(ص کے ہم ہم بحوالہ اشاہ والنظائر) اور ص مدم سے تعدیم شرح منہاج کے حوالے سے صاف لکھا ہے کہ کسی کی نبوت کو آل حضرت علیہ کے بعد جائزر کھے تو یہ کفرے۔

جناب انور شاہ کشمیر اپنے رسالہ "خاتم النبین" کے ص ۱۰۰-۱۰۱ پر نانو توی کی عبارت کارد بلغ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "پس چوں حق تعالی ایک بار نص فر مود کہ ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبین۔ پس

### 148

شیوه ایمان این است که جمگی تعلل و مخل را گزاشته آن حضرت علی این است که جمین یقین کعیم و باین ایمان آدریم که در جمین عقیده این آیت آمده و چون حضرت حق در پیج جا تقییم و تقیید نه فر مود - ماراحق نیست که به شبهات زیخ و الحاد زعموم و اطلاق آیت بدر رویم که مقابله نص با قیان اولا ابلیس کرده سپس اجماع بلا فصل برین عقیده منعقده شد و از عصر نبوة تااین و قت جمین استمرار ماند - پس این عقیده قطعی الثبوت و این آیت در اثبات قطعی الدلاله ماند ....."

جناب اتور شاہ کشمیر نے صاف صاف جو پھے کہا ہے اس کا ظامہ یہ ہے کہ "جب اللہ تعالی نے قر آن مجید میں بطور نص فرمادیا ..... و حاتم النبیین تو ایمان کا تقاضا ہے کہ ہر قتم کے حیلہ و ججت کو چھوڑ کر ہمیں یقین کرنا چاہئے کہ رسول کر ہم عقالیہ سب نبیوں کے خاتم ہیں اور ہمیں اس بات پر ایمان لانا چاہئے اس عقیدہ میں یہ آیت آئی بیوں کے خاتم ہیں اور ہمیں اس بات پر ایمان لانا چاہئے اس عقیدہ میں یہ آیت آئی ہم کے روی ہے کہ حضور علیہ خاتم النبیین، آخری نبی ہیں ہمیں کوئی حق نبیں پہنچنا کہ ہم کے روی کے شہمات اور الحاد میں متنا ہو کر آیت کے عموم واطلاق سے باہر چلے جائیں کوں کہ نفس کے شہمات اور الحاد میں سب سے پہلے قیاس کر نے والا شیطان ہے پھر یہ کہ اس عقیدہ پر بلا فصل اجماع امت منعقد ہو چکا ہے اور زمانہ نبوت سے لے کر اس وقت تک ساری امت عقیدہ پر مشمر اور بر قرار رہی ہیں یہ عقیدہ قطعی الثبوت ہے اور یہ آیت اس کے عقیدہ پر مشمر اور بر قرار رہی ہیں یہ عقیدہ قطعی الثبوت ہے اور یہ آیت اس کے عقیدہ پر مشمر اور بر قرار رہی ہیں یہ عقیدہ قطعی الثبوت ہے اور یہ آیت اس کے عقیدہ پر مشمر اور بر قرار رہی ہیں یہ عقیدہ قطعی الثبوت ہے اور یہ آیت اس کے اثبات میں قطعی الد لالہ ہے ....."

تخذیر الناس میں یا جہال کہیں نانو توی صاحب نے یا کسی اور نے کہیں بھی اس آیت کی غلط تاویلیں کی جی یا خاتم کا مضاف الیہ "النبیتن" کو تشلیم نہیں کیا بلکہ وصف نبوق کو خاتم کا مضاف الیہ قرار دیا ہے (گویا ان کے نزدیک النبیتن کی جماعت وصف نبوت ہے)، اور خاتم النبیتن ہمعنی آخری نبی کو صرف عوام کا خیال بتایا ہے اور قرآن

### 149

کے معنی منقول متواتر کاانکار کیاہے وہ سب لوگ ایمان کے تقاضے کے مخالف،اجماع امت کے منکر، قرآن میں تحریف معنوی کے مر تکب اور جمہور مفسرین و محدثین و فقہاءاور علائے حق کے نزدیک کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، آپ کے نانو توی نے یہی نہیں بلکہ رسول کریم علیہ کے ظاہری زمانہ میں بھی اور بعد میں کسی اور نبی کو ممکن مانا، فرض اور تجویز کیااور قرآنی آیات واحادیث اور اجماع امت کی تکذیب و مخالفت کی اور اس ہے ان کی توبہ ٹابت نہیں گر آپ ان کے اس شدید جرم کے بیان کوانو تھی قتم کا بہتان بتارہے ہیں۔ لیجی صاحب! سورج سیاہ نہیں لیکن آپ کا قلب وذہن ضرور سیاہ ہے درنہ آپ کفر کی فاسد تاویل کر کے اور کفریر راضی ہو کے کفر کے ارتکاب کی جرات نہ کرتے۔ آپ کے نانو توی کہتے ہیں کہ رسول کریم علیاتہ کے بعد بھی کوئی نبی ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں بچھ فرق نہیں آئے گا۔اس کی مثال بالکل ایس ہے جیسے کوئی کہے کہ میں خدا تعالیٰ کو وحدہ لاشریک مانتا ہوں۔ لیکن میرے نزدیک خدا کے بیہ معنی بیں کہ وہ جو جاہے کر سکے یہاں تک کہ اگر وہ ایک اور خدا بھی پیدا کرنا جاہے تو وہ بھی بیداکر سکے اگرچہ یقیناکوئی دوسر اخداوہ بیدا نہیں کرے گالیکن بالفرض اگر خدا کے کے کوئی دوسر اخدا پیدا ہوجائے توخدا تعالیٰ کی وحدا نیت میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ کہئے

یکی صاحب! کیا آپ یہ مانیں گے کہ اگر بالفرض بھرے بازار میں آپ کو سو جو تیاں ماری جائیں تو پھر بھی آپ کی عزت میں کچھ فرق نہ آئے گا ۔۔۔۔۔ اگر بالفرض آپ کی گردن پر چھری چلادی جائے (آپ کا گلاکاٹ دیا جائے) تو پھر بھی آپ کی زندگی میں کچھ فرق نہ آئے گا ۔۔۔۔ اگر بالفرض کوئی (قاسمی دیو بندی) اپنی منکوحہ کو تین طلاقیں دے دے تو پھر بھی اس کے نکاح میں کچھ فرق نہ آئے گا ۔۔۔۔ آگر بالفرض آپ

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### 150

اپ عقائد میں مرزائیوں، قادیانیوں، رافضیوں کے عقائد اختیار کرلیں تو پھر بھی
آپ کے اہل صدیث ہونے میں کچھ فرق نہ آئے گا ..... کچی صاحب! بتائے آگر پچھ
فرق نہیں آئے گاتو آپ کے نانو توی کی بات آپ کے لئے اور آپ کی بات اس کے
لئے درست .... اور آپ دونوں اجماع امت کے مطابق جس تھم میں داخل ہیں وہ
آپ بڑھ ہی چکے ہیں۔

توجہ ۔ جناب محمد قاسم نانو توی کی "تحذیر الناس" کے تغییلی مختیقی جواب میں میرے استاد کرم حضرت شخ الاسلام مولانا غلام علی او کاڑوی کی لاجواب کتاب "التویر لد فع ظلام التحذیر" کا مطالعہ سیجئے۔ (کو کب غفرلہ)

تحقیقی جائزہ کے مِن واپر آپ لکھتے ہیں:۔

"تيسرابهتان -

نماز میں حضور علیہ الصلوٰہ والسلام کاخیال گدھے اور بیل کے خیال میں ڈو ہے ہے کی براہے۔''

آپ کا کہنا کہ یہ عبارت اسلمیل دہلوی کی بتائی جاتی ہے جب کہ کتاب "صراط متنقیم" دو شخصوں نے مرتب کی (۱) اسلمیل دہلوی (۲) عبدالحی .....اور فد کورہ عبارت کتاب کے جس باب سے نقل کی گئی اس باب میں اسلمیل دہلوی کا کوئی دخل نہیں۔

آپ مزید لکھتے ہیں کہ "فتنہ انگیز مفتریوں کی اسلمیل دہلوی سے عداوت دیکھتے کہ یہ خانہ بہتان بندی کے وقت عبدالحی کانام تک نہیں لیتے بلکہ ساری غلاظت ہے گناہ اسلمیل دہلوی پر اچھالتے ہیں۔" (تحقیقی جائزہ ص ۱۱) آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس عبارت کو بگاڑ دہلوی پر اچھالتے ہیں۔" (تحقیقی جائزہ ص ۱۱) آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس عبارت کو بگاڑ دیگاڑ دگاڑ کر بہتان بنایا گیا ہے .....

آب نے "ساری غلاظت" کے الفاظ استعال کر کے بیا ستلیم کرلیا کہ اس عبارت

### 151

میں نری غلاظت ہے اور آپ اسمعیل دہلوی کو بے گناہ کہتے ہیں جب کہ یہ کتاب اس کے نام سے معروف و مشہور ہے، ای کے نام سے شائع اور فروخت کی جاتی ہے۔ گنگوہی صاحب کی گواہی بھی میں نقل کر چکاہوں۔علاوہ ازیں آپ کے اسمعیل قتیل نے کہیں بھی کوئی تردید کسی طرح نہیں کی کہ وہ عبدالحیٰ کے نقل کیے ہوئے ابواب ہے متفق ومطمئن نہیں بلکہ وہ تو عبدالحیٰ کے لکھے ہوئے اور اق کو غنیمت بتار ہاہے اور پھر بقول آپ کے اس کتاب میں ان دونوں کے مرشد کے "ایمان افروز" ملفو ظات بیں (🏠) مگر آپ کے اہل حدیث ٹولے نے "ایمان افروز ملفوظات" کی اس کتاب ہے جیسی بے زاری ظاہر کی ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ کر چکے ہیں ..... کیا آپ واقعی اس ا کتاب کے تمام مندر جات کوایمان افروز مانے ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ جب بیہ کتاب ، ایمان افروز ملفوظات کامجموعہ ہے تو آپ کواس کتاب کے تمام مندر جات کے بارے میں یمی موقف رکھنا جائے۔ لیکن (شاید)اییا نہیں ہے،لہٰذا کذب وافترا کے الزام ے آپ خود کو بری ثابت نہیں کر عیں گے۔ آپ کے اس"ایمان افروز" مجموعہ کی من وعن عبارت نقل کی جائے تو آپ کہتے ہیں کہ بگاڑ بگاڑ کر بہتان بنایا گیا ہے۔ آپ ان تمام دیوبندی و مابی افراد بشمول گنگونهی کو فتنه انگیز مفتری اور کذاب کیوں نہیں کہتے جواس کتاب صراط منتقیم کواسمعیل دہلوی کی تتاب کہتے لکھتے ہیں۔ میرے پاس موجود د یوبند یوں کی گئی کتابوں میں اس کتاب کا اشتہار جہاں کہیں ہے اس میں اس کتاب کو استعیل دہلوی کی کتاب لکھا گیا ہے۔ علاوہ ازیں استعیل دہلوی کی کوئی ایسی تحریر د کھا و بیخے جس سے ثابت ہو کہ وہ اس کتاب کے ان ابواب سے متفق و مطمئن نہیں جو

(جئے) اس کتاب صراط منتقیم کا ایک "ایمان افروز" ملفوظ آپ استعیل دہلوی کے بے حیام شد کے بارے میں اس کتاب صراط منتقیم کا ایک "ایمان افروز" ملفوظ آپ استعمل دہوں کے بے حیام شد کے بارک اساء میں اس کتاب کے ص علام پر ملاحظہ کر بچکے ہیں جس میں حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مبارک اساء محرامی کا استعمال کرتے ہوئے شدید بے حیائی نقل کی مئی ہے۔

### 152

عبدالی نقل کیے ہیں بلکہ آپ نے ص ااپراسلعیل دہلوی کا بیان خود لکھاہے جس میں استعیل دہلوی نے عبدالحی کاذکر "قدوہ فضلائے زمال زیدہ علائے دورال" (اس وقت کے فاصل ترین اور اس دور کے کہار علماء کے قائد) کے الفاظ سے کیا ہے۔ یوں آپ کادہلوی آپ کے عبدالحی کامداح و موید اور مصدق ثابت ہوا، اور وہ کہتاہے کہ ''عبدا کی کے ان اور ان کو غنیمت جانا گیا....." اس تائیر و تقیدیق اور توثیق کے بعد اسمعیل دہلوی کو ان اور اق سے بری الذمہ تھہر انا، افتر اے یا نہیں؟ آئینے میں آپ کو خود آپ بی نظر آتے ہیں مگرا پی کریہہ صور ت اور ند موم کر دار کو آپ دوسروں پر تھو پتے چلے جاتے ہیں۔ آپ جاہتے ہیں کہ آپ کی فہم کوسب مانیں جب کہ سب کی فہم آپ کو قبول نہیں، پھر آپ کی فہم کو بھی کوئی کیوں قبول کرے؟ آپ کے اپنے ہم مسلک ٹولے میں آپ کی فہم آپ ہے ساتھیوں، بروں چھوٹوں کو قبول نہیں، شاید ان کی فہم آپ کو بھی تبول نہ ہو، پہلے اپنے دھر م والوں سے اپنی تائید و تصدیق اور خود ے ان کی مطابقت و موافقت کرواپئے اور خود کو غیر متازع ٹابت سیجئے پھر تمی دوسرے مسلک والے پرخود کو مسلط کرنے کی ندموم مشق ستم کا شوق پورا کرنے کا سوینے۔جب تک آب خود فرین کاشکار رہیں گے تب تک اپن جک ہنائی اور رسوائی بی کروائیں گے۔ آپ کے ہاں تو "فہم صحابی" کی وقعت نہیں تو پھر باقی سب کے نزد کی "دفہم وہانی" کی کیاو قعت ہوسکتی ہے؟

یکی صاحب! آپ نے "صراط متنقیم "کتاب کوایمان افروز ملفوظات اور روحانی معارف کا مجموعہ بی نہیں، بڑی شاہ کار کتاب بھی قرار دیا ہے اور اس کے مضامین کو تصوف اور تزکیہ نفس کے موضوع پر عارف باللہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ کی اصطلاحات کے مطابق بتایا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو عارف باللہ آپ

Click For More Books

### 153

نے لکھائے گر آپ انہیں شاید ایسا مانتے نہیں ورند ان کی اور ان کے فرزند کی تح ریوں کو آپ نہ جھٹلاتے اور ان کے خلاف نہ کرتے۔ آپ کاشاید بیہ خیال ہے کہ ہم ابل سنت وجماعت حضرت شاه ولى الله محدث دبلوى رحمته الله عليه كونهيس جانع ياان کے عقائد و نظریات اور تخریرات سے واقف نہیں۔ آپ شاید بیا گمان بھی کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت، صوفیانہ اصطلاحات وغیرہ سے بھی آگاہ نہیں ..... کیل صاحب آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ صوفیائے کرام، صوفیانہ اصطلاحات اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ سے جس قدر اور جیسے ہم آگاہ ہیں، آپ کیا آپ کا ٹولہ یا آپ کے دیوبندی بھی آگاہ نہیں۔ آپ شاید نہیں جانتے کہ شرق و غرب اور جنوب و شال میں جس قدر اولیائے کرام اور صوفیائے عظام ہوئے ہیں وہ سب صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت ہوئے اور اہل سنت و جماعت کے سواکسی گروہ میں اولیاءاللہ نہیں ہوئے، یہ ہمارے مسلک حق کی حقانیت کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے ولایت کاانعام صرف ہماری جماعت کے مقدس فراد کو عطاکیا۔ حضرت سیدنا محی الدين، معين الدين، شهاب الدين اور بهاء الدين (رضى الله عنهم) بهارى بى جماعت كے ائمہ طریقت ہیں۔حضرت غیاث الدین۔ جلال الدین، قطب الدین، حمید الدین، حسام الدين، فريد الدين، نظام الدين، علاء الدين، نصير الدين، مصلح الدين، شرف الدين، نور الدين، منمس الدين، تاج الدين، قمر الدين (رضى الله عنهم) بمارے ہی گروہ کے در خشاں و تاباں تارے ہیں ....سید ناغوث اعظم، دا تاتیج بخش، خواجہ غریب نواز، بابا خمنج شکر، حضرت شیر ربانی، حضرت خمنج کرم، (رضی الله عنهم) بهارای افتخار واعتبار بين..... آپ كسي اور مسلك مين صحيح العقيده مسلمان ولي الله نبين د كھا سكتے اور الفضل ماشهدت به الاعداء (بزرگی و کمال وه ہے کہ دستمن مجمی جس کی کواہی دے) ہمارے

### 154

اکابر کی عظمت و فضیلت اور صدافت و حقانیت کی، آپ سمیت تمام مخالفین بھی گواہی دیتے اور اعتراف کر ہے ہیں۔ آپ اس اعتراف کے باوجود ہم اہل سنت و جماعت کو جانے کیوں اپنے ظلم ستم کا ہدف بنائے رکھتے ہیں؟ شاید اس لئے کہ اس معاملے میں آپ لوگ شیطان ملعون سے زیادہ شیطنت کا "وصف" رکھتے ہیں کیوں کہ بخاری شریف میں موجود روایت کے مطابق "قرن الشیطان" (شیطان کے سینگ) آپ ہی لوگ ہیں اور شاید اس لئے بھی کہ آپ کے قلب ولسان اور ظاہر و باطن میں کوئی ہم ہ منافقت آب لوگوں کا و تیرہ ہی نہیں جزو لا ینفک ہے اور تقیہ آپ لوگوں کے عقائد واعمال میں رجا بساہوا ہے۔ آپ ہمیں عبارت مہی میے عاری سمجھتے بین، ہم پر د جل و فریب کا "بہتان" باندھتے ہیں۔ امت میں فتنہ و فساد آپ کی سر شست و خمیر کااولین تقاضا ہے۔ آپ لوگؤں نے ان کاطریق چھوڑا ہے جنہیں (برعم خود) آپ اینااکابر کہتے ہیں۔ وہ نام نہاد مسلمان آپ لوگ ہیں جو غیر مسلموں سے میں زیادہ بدزبانی اور بد گمانی کے عادی مریض ہیں اور جس نبی پاک علی کے کلمہ مو کہلاتے ہیں، ای مقدس ومطہر رسول کے لئے آپ لوگ دشنام تراشتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضى الله عنه كو" امام ابل حديث" آب لكصة بين مكر النبين "غوث اعظم" تنبیں مانے،ان کے عقائد و نظریات اور ان کی تحریرات و تعلیمات کی علانیہ تکذیب آپ ہی کرتے ہیں۔ آپ لوگ صرف ہم مسلمانوں ہی کے لئے نہیں تمام انسانیت کے لئے باعث ننگ وعار ہیں، در ہم ودینار اور ذاتی وگر وہی مفادات کی خاطر شریعت کو ابی طبیعت کے مطابق بدلنے کے لئے آپ ہی لوگ سیاہ کاریاں کرتے ہیں۔اپنااحوال دیکھے، اپنے بی ٹولے کے افراد کی تحریریں ملاحظہ سیجے۔ آپ کو آئینہ ایام میں اپی ادائیں خوب نظر آئیں گا۔ آپ کوبدند بہنر ہے کا شوق ہے تواس شوق کی مجیل

Click For More Books

### 155

کے لئے ہم اہل حق خوش عقیدہ اہل سنت و جماعت پر بہتان و اتہام، طعن و د شنام، کذب و افتراء، د جل و فریب کی مثق ستم نہ شیجئے، بیوں آپ کسی منفعت کے حق دار نہیں ہو سکیں گے، البتہ خود اپنے ساتھ اپنا نامہ اعمال بھی مزید سیاہ کریں گے، انگریزوں کے لئے قربان ہونے والے آپ کے اس قتبل استعیل دہلوی ہی نے اس بر صغير ميں اين كتاب "تقوية الايمان" يه بدكوئي و بے ادبی اور كفريات كاسلسله شروع کیا آپ تھانوی کی حفظ الایمان والی عبارت دیکھ کیے ہیں،اب صراط متنقیم کی عبارت بھی دیکھئے جسے آپ نے تحقیق جائزہ کے ص ۲۰ پر نقل کیا ہے:"آرے بمقتضائ ظلمات بعضها فوق بعض ازوسوسه زناخيال مجامعت زوجه خود بهتراست و صرف ہمت یہ سوئے شیخ وامثال آں از معظمین کو جناب رسالت مآب باشد بچندیں مرتبه بدتراز استغراق در صورت گاؤ خرخود است که خیال آن با تعظیم و اجلال بسوایدے دل انسان می چسید بخلاف خیال گاؤ خر که نه آل قدر چسپیدگی می بودن تعظیم بلکه مهان و محقر می بود وای تعظیم واجلال غیر که در نماز ملحوظ و مقصودی می شود بشر ک می کشد۔ (صراط منتقم اے، ۷۷) "ترجمہ:۔ آپ نے خود یوں کیا ہے کہ: "نماز میں بیش آنے والے خیالات کے مختلف در ہے ہیں جو پہلے بیان ہو چکے ہیں اب یہاں انہی کا بیان لکھا جاتا ہے) تمام وسوے ایک ہی درجے کے نہیں ہوتے بلکہ بمصداق ہعضھا فوق بعض ان میں فرق مراتب ہے چنانچہ زناکا خیال اپی بیوی ہے صحبت کا خیال ہے زیادہ براہے اور اپنی تمام تر توجہ کو ہر طرف سے پھیر کرایے شخیا کسی اور بزرگ ہستی کی طرف کو جناب رسالت مآب علی کی کیوں نہ ہوں لگا دینا لیعنی بحالت نماز وہی تتغل رابطہ اور متغل برزخ كرنا كاؤ خريعى الله تعالى سے غافل كرنے والى دوسرى چیزوں کے خیال میں ڈوب جانے سے بہ چند مرتبہ بدتر ہے۔ اس لئے کہ اول توبیہ

### 156

خیالات غیر ارادی ہوتے ہیں اور آدمی کو ان سے کوئی دلچیسی نہیں ہوتی اور نہ ان کی عظمت و محبت ہی دل میں ہوتی ہے بلکہ انسان خود بھی ان کوذلیل و حقیر سمجھتا ہے، (اور ان كاخيال آتے بى ان كورماغ جھك ديتاہے) يى وجه ہے كه جب اس كويد خيال ہوجاتا ہے کہ میں نماز میں ہو توان لغو خیالات کو خود ہی دل سے نکالنے کی کوسش کر تاہواور حق تعالیٰ کی طرف اپنی توجه کو دوباه صحیح اور استوار کرلیتا ہے جو نماز کا حقیقی منشاء ہے بخلاف اس کے کہ نماز میں اپنے مرشدیا کسی اور بزرگ ہستی کی طرف صرف ہمت کی جائے یعنی این طبیعت کو ہر طرف سے پھیر کر حتی کہ اللہ کی طرف سے بھی ہٹا کر کامل يسوئى كے ساتھ اينے شخياتى مكرم ومعظم كى طرف لگايا جائے ياالفاظ ويرشخل رابطه و عنغل برزخ کی جائے توبیہ نسبت ان وساوس کے زیادہ مصرے کیونکہ اول تواس میں اب قصد سے حق تعالیٰ کی طرف سے چھی توجہ کو منقطع کرنا ہوتا ہے جو مقصد نماز کے بالكل بى خلاف ہے۔" (ص ٢٢)۔ يہاں تك بيد عبارت كالم ميں ہے جو آپ نے ترجمہ کے طور پر لکھی ہے۔ کالم کے بعد آپ مزید لکھتے ہیں:"اور دوسرے بیر کہ انسان خاص كر نمازى مسلمان كے لئے دل ميں ان واجب الاحترام مئتيوں كى انتہائى محبت وعظمت ہے لہذاجب وہ ان عصالولگائے گااور منفل برزخ کی ندکورہ بالا شکل کے مطابق ان کی صورت کودل میں جمائے گا تو وہ مقدس اور محبوب صورت دل کی مجرائی میں پیوست ہو جائے گی اور تعظیم و اجلال کے وہ جذبات جو نماز کے وفت اللہ تعالیٰ ہے وابستہ ہونے چاہئے تھے اس مقدس ہستی کی اس خیالی صور نت سے وابستہ ہو جائیں کے بلکہ · قصدا کر دیئے جائیں گے پھر آدمی کی نماز جو سر اسر حق نعالیٰ کی تعظیم واجلال کا مرقع ہے وہ غیر اللہ کی تعظیم و تبجیل میں بدل جائے گااور غیر اللہ کو مقصد اعلیٰ بنالیناشرک تك پہنچاتا ہے اى واسطے نمازى حالت ميں صرف ہمت منظل رابطه مخفل برزخ بمقابله

Click For More Books

### 157

ان وساوس کے زیادہ برابر ہے۔ بیہ وہ عبارت جس پر اس ناپاک افترا کی بنیاد ہے۔" (تحقیقی جائزہ،ص۲۲)

یجیٰ صاحب! ترجمه کرتے ہوئے اگر مفہوم واضح کرنے میں الفاظ زیادہ لگائے جائیں تو انہیں قوسین (بریکٹ) میں لکھا جاتا ہے۔ آپ نے ترجمہ کرتے ہوئے توسین کااستعال کیے بغیر رہیہ سب سیچھ جو لکھا ہے،اسے آپ کی اپنی کی ہوئی من مانی ترجمانی و شرح یا وضاحت و تنجرہ تو کہاجاسکتا ہے، ترجمہ نہیں اور آپ نے اصل عبارت کے ترجمہ کے لئے بھی جس قدر الفاظ اس تبرے میں شامل کیے ہیں ان میں بھی آپ نے اینے شریر مافی الضمیر اور اینے تباہ زاویہ نگاہ کو بنیاد بناتے ہوئے خوب گڑبڑ کی ہے یعنی دیانت سے کام نہیں لیا اور صحیح ترجمہ نہیں کیا۔ صراط متنقیم کتاب کی عبارت كاترجمه توصرف اتناہے:۔ "بعض ظلمتین (تاریکیاں) بعض ظلمتوں پر فوقیت (برتری)ر تھتی ہیں کہ اقتضاء کے مطابق زنا (حرام کاری) کے وسوسہ ہے اپنی زوجہ (بیوی، بی بی، اہلیہ، بیگم) کی مجامعت (ہم بستری، جماع) کا خیال بہتر ہے اور صرف ہمت (توجہ کا پھرنا، ہو جانا، خیال کرنا) شیخ (استاد، پیرومر شد، رہبر)یاس جیسے بزر کوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب (علیہ کے) ہی ہوں، بہت ہی زیادہ براہے! پینے بیل گدھے کی صورت میں غرق ہو جانے (ڈوب جانے) ہے۔ کیونکہ ان (بزرگ ہستیوں اور رسول کریم علیہ کا خیال تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے ول میں چیک جاتا ہے۔ بخلاف بیل گدھے کے خیال کے کہ اس میں نہ اس قدر چسپید کی (چپک) ہوتی ہےنہ ہی تعظیم بلکہ (ان کاخیال تو) ذلیل اور حقیر ہوتا ہے اور غیر کی رید تعظیم اور بزرگی جو کہ نماز میں ملحوظ و مقصود ہو شرک کی طرف تھینج لے جاتی ہے۔"

ی صاحب آپ نے "صرف ہمت" کے الفاظ کو اس عبارت میں صوفیانہ

158

اصطلاح بتأكر شغل رابطه وشغل برزخ كي لمبي تفصيل لكسي ہے جو آپ كويوں مفيد نہيں کہ بیہ عبارت اپنے معنی و مفہوم میں آپ کی معین و موید نہیں، مخضر عبارت کے ترجمه کو آپ نے اپنامن مانا (مبالغے اور مغالطے سے بھرپور) تبرہ بنادیا، طالال کہ صراط متنقیم کتاب کی این عبارت پر اعتراض بیہ ہے کہ کس بات یا ہستی کا ذکر کن چیزوں کے ساتھ اور کس طرخ کیا جارہاہے؟ تھانوی نے اسلعیل دہلوی ہی ہے یہ طرز سیکھی ہوگی۔ تفاتوی نے رسول کریم علیہ کو عطا ہونے والے علم غیب کوارے غیرے ہر بیخے ،پاگل اور جانوروں چو پایوں کے علم کے ساتھ تثبیہ دی اور صراط متنقیم ک اس نمه کورہ عبارت میں رسول کریم علی کے خیال آنے کا صرف میل گدھے کے ساتھ ذکر ہی نہیں کیا بلکہ اسے بیل گدھے کے خیال میں ڈوب جانے ہے بھی بدتر (بہت ہی برا) قرار دیا گیاہے جب کہ زنااور بیوی سے مجامعت کے خیال کو بیان کرتے ہوئے یہ احتیاط برنی گئی کہ دونوں کا مقابلہ بہتری میں کیا گیااور بیوی سے مجامعت کو بہتر کہا گیا۔اصل اعتراض آپ کی سمجھ میں نہیں آیایا پی عادت بد کی طرح ہر غلط کو منتج ثابت كرناجائة بين كي صاحب إصراط متنقم كتاب كى عبارت ناياك ب، مارا اس پر اعتراض جے آپ نے افتراء کہا ہے؛ ناپاک نہیں ..... آپ کے اسلعیل دہلوی کہتے ہیں کہ عبادت نیں بیل گدھے کے خیال میں ڈوب جاناا تنابرا نہیں جتنازیادہ یہ برا ہے کہ رسول کریم علیہ کی طرف توجہ ہو جائے یالگ جائے، اور آپ اے تصوف کی كى اصطلاح كى غلط آڑ لے كرائى من پىندتشر تے كے مطابق ثابت كرناچاہ رہے ہيں، حالال كه حضرت مولاناروم نے صدیوں پہلے فرمایاتھا یہ برزبال تنبیح در دل گاؤ خر ایں چنیں شہیع کے دارو اثر آب کے مدوح اسمعیل دہلوی نے اس نایاک عبارت میں غیر کی تعظیم کے الفاظ میں

Click For More Books

رسول کریم علی کے بھی غیر قرار دیاہے، سنے انکہ شریعت وطریقت کیا فرماتے ہیں۔
چشت اہل بہشت کے سرخیل اور اہل تصوف کے امام سید خواجہ معین الدین حسن چشتی سر کار غریب نواز اجمیری رضی اللہ عنہ کامشہور شعرہے ہے۔
اس کس کہ در نماز نہ بیند جمال دوست فتوی ہمیں دہم کہ نماز قضا کند

گر جدا بنی زحق تو خواجه را گم کنی تو متن وہم دیباجه را

آپ کے ممدوح اسمعیل دہلوی نے تورسول کریم علی کے خیال کو نماز میں بہت ہیں ہراکہا ہے اور قطب ربانی حضرت امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ "میں نے سیدی علی خواص رضی اللہ عنہ سے ساوہ فرماتے تھے کہ شارع (حقیقی) نے (قعدہ) تشہد میں نمازی کورسول اللہ علی ہو سلام کاہدیہ بیش کرنے کا حکم صرف اس لئے دیا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھنے والے غافلوں کو اس بات پر تنبیہ فرمادے کہ جہال وہ بیٹھے ہیں اس بارگاہ میں ان کے نبی علی ہوئے ہی تشریف فرما ہیں اس لئے کہ وہ دربار فداوندی سے بھی جدا نہیں ہوتے ہی نمازی نبی کریم علی کو بالمشافہ (روبرو) مدام کے ساتھ خطاب کرتے ہیں۔" (کتاب المیز ان، ص ۱۳۵)، مطبوعہ مصر)

فتح البارى ص ۱۲۵۰ ميں حافظ ابن حجر عسقلانی نے جو لکھاوہ عمد ۃ القاری شرح بخاری ص الار ۲، مواہب اللدنيه ص ۱۲۳۰ ۲ زر قانی شرح مواہب ص ۱۳۲۹ ری در قانی شرح مواہب ص ۱۳۳۹ ری در قانی شرح موطاامام مالک ص ۱۷۱۶، سعامه ص ۱۲۲ راخ فتح الملهم ص ۱۳۳۳ رو قانی شرح موطاامام مالک ص ۱۷۱۰، سعامه ص ۱۲۲ راخ فتح الملهم ص ۱۳۳۳ رو قانی شرح موطاامام مالک ص ۱۲۹ رائی نیم بامر قوم ہے، آپ جا جی تو ملاحظہ کرلیں۔

160

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں:۔

"اہل عرفان کے طریقہ پریہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جب نمازیوں نے التحیات کے ساتھ ملکیت کادروازہ کھلوایا توانہیں جی لا یموت (اللہ تعالیٰ) کی بارگاہ میں داخل ہونے کی اجازت مل گئ،الن کی آنکھین فرحت مناجات سے ٹھٹڈی ہوئیں توانہیں اس بات کی تنمیہ کی گئی کہ بارگاہ خداو ندی میں جوانہیں یہ شرف باریابی حاصل ہوا ہے یہ سب نی رحت علیہ کی برکت متابعت (پیروی کی برکت) کا طفیل ہے نمازیوں نے اس حقیقت سے باخبر ہو کر بارگاہ خداو ندی میں جو نظر اٹھائی تودیکھا کہ حبیب کے حرم میں حبیب حاضر ہے یعنی دربار گاہ خداو ندی میں رسول کر یم علیہ جلوہ گر ہیں۔ حضور کودیکھتے حبیب حاضر ہے یعنی دربار خداو ندی میں رسول کر یم علیہ ایھا النبی ورحمة الله وہر کاتھ۔" (ص ۱۲۵ مطبوعہ موے) ، السلام علیک ایھا النبی ورحمة الله وہر کاتھ۔" (ص ۱۲۵ ۲ مطبوعہ مھر) ،

یکی صاحب! آپ کے نواب مدیق حسن خال بھوپالی نے مسک الختام شرح بلوغ الرام ص ۲۳۳ میں حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث د بلوی رحمتہ اللہ علیہ کی عبارت نقل کی ہے، شیخ محقق فرماتے ہیں۔ "اور آ مخضرت علیہ کی ہیشہ مومنوں کا عبارت نقل کی ہے، شیخ محقق فرماتے ہیں۔ "اور آ مخضرت علیہ کی ہیشہ مومنوں کا

\*Click For More Books

161

نصب العین اور عابدوں کی آنھوں کی ٹھنڈک ہیں، تمام احوال وواقعات ہیں خصوصاً عالت عبادت ہیں اور اس کے آخر ہیں کہ نور انبیت اور انکشاف کا وجود اس مقام ہیں بہت زیادہ اور نہایت قوی ہوتا ہے اور بعض عرفانے فرمایا ہے کہ یہ خطاب اس وجہ سے کہ حقیقت محمد یہ علی صاحبہ الصلاۃ والحقیہ تمام موجود ات کے ذرات اور ممکنات ہیں جاری و ساری ہے، لیں آنحضرت علیقے نمازیوں کی ذات ہیں موجود اور حاضر ہیں لبندا نمازی کو جائے کہ اس معنی سے آگاہ رہے اور (حضور علیقے) کے اس حاضر ہونے سے غافل نہ ہوتا کہ انوار قرب اور اسرار معرفت سے روشن اور فیض یاب ہو۔ (افعتہ اللمعات صاف ۱۸۲۷)"آپ کے نواب صاحب یہ عبارت لکھ کرایک شعر بھی لکھتے ہیں ۔

اللمعات صاف ۱۸۲۷)"آپ کے نواب صاحب یہ عبارت لکھ کرایک شعر بھی لکھتے ہیں ۔

"در راہ عشق مرحلہ قرب و بعد نیست

می بینمت عیال و عامی فرستمت"

کتاب تذکرہ رحمانی مطبوعہ کراچی کے ص ۱۵۱ میں ہے کہ حضرت مولانا فضل رحمٰن عجنی مراد آبادی کے سامنے نواب صدیق حن خال بھوپالی سے یہی عبارت پڑھوائی گئی عبارت سننے کے بعد حضرت مولانا فضل رحمٰن نے نواب صاحب کو رسول کریم علی کے بعد حقیق سمجھائی۔ نواب صاحب اس بارے میں لکھتے ہیں کہ "میری تحریب میں کھتے ہیں کہ "میری تحریب میری اصلاح ایبا تازیانہ تھاکہ (میر نے) سب دعوے سوخت ہوگئے۔"

ججۃ الاسلام حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کی مشہور کتاب"احیاء علوم الدین"کا اردو ترجمہ "نداق العارفین" کے نام سے آپ کے ممدوح دبوبندی جناب محمد احسن نانو توی نے کیا ہے جو مطبع منشی نول کشور، لکھنو ہے ربیج الاول ۲۸ ساا مطابق ماہ اگست 19۲۹ء کا طبع شدہ میرے پاس ہے۔اس کی جلد اول صفحہ ۲۱ میں اس عنوان

''جیو تھا بیان ان امور کی تغصیل میں جن کادل میں حاضر ہونا نماز بے ہر ایک رکن

### 162

اور شرط وغیرہ میں ضروری ہے "کے تحت التحیات کے بیان میں ص ۲۱۵ پر درج نیہ عبارت میں ص ۲۱۵ پر درج نیہ عبارت میں ملاحظہ ہو:"اور نی علیہ کے وجود باجود کواپنے ول میں حاضر کرواور کہو السلام علیك ایھا النبی و رحمة الله و بركاته....."

فرمائے کی صاحب! اب بھی آپ کی سمجھ میں آیا نہیں کہ صراط متعیم کتاب
کی عیارت پراعتراض ناپاک نہیں بلکہ وہ عبارت خود ناپاک ہے اور جس خیال کے بغیر
نماز کی شکیل ہی نہیں ہو سکتی اس خیال کو بیل گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے
بھی بہت ہی برا قرار دیا گیا لیکن آپ اس صحح اعتراض کو ناپاک افترا کہتے ہیں۔ آپ کا
مغز ٹھکانے نہیں ورنہ آپ شحقیق کے نام پررسول کریم علی کے کا ایس تحقیق کرتے۔
مغز ٹھکانے نہیں ورنہ آپ کے ممدوح دیو بندیوں ہی کے بڑے جناب اشر فعلی تھانوی کا
درا توجہ سے ملاحظہ ہو:

"ابو موی اشعری رضی الله عنه کا (تہجد میں) قر آن (پڑھنا) من کر جب (میجان سے) حضور علیقہ نے فرمایا الله منہ خدا تعالیٰ نے داؤد علیه السلام کی خوش الحانی ہے تم کو حصه عطاکیا ہے اور حضرت ابو موی (رضی الله عنه) نے عرض کیا ..... یار سول الله علیہ اگر مجھے یہ خبر ہو جاتی کہ آپ میرا قر آن (پڑھنا) من رہے ہیں تو میں آپ کی علی الله عنه اگر مجھے یہ خبر ہو جاتی کہ آپ میرا قر آن (پڑھنا) من رہے ہیں تو میں آپ کی خاطر اور زیادہ بنا سنوار کر پڑھتا، تو حضور علی ہے اس قول پر مطلق کیر نہیں فرمائی۔ "(بہی عبارت" افاضات بو میہ حصہ ہفتم، ص ۲۲۲۳ مطبوعہ اشرف المطالح، فرمائی۔ "(بہی عبارت" افاضات بو میہ حصہ ہفتم، ص ۲۲۲۳ مطبوعہ اشرف المطالح، فرمائی۔ "ربی عبارت" افاضات بو میہ حصہ ہفتم، ص ۲۲۳ مطبوعہ اشرف المطالح، فرمائی۔ "میں بھی ہے)

یکی صاحب! آپ تواپناسمعیل دہلوی سے دفاع کرتے ہوئے بہی ٹابت کرنے کی ندموم کوشش کررہے ہیں کہ نماز میں نبی کریم علی کا خیال آنایا لانا اپنے بیل

### 163

گرھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی بہت براہے (معاذ اللہ)اور آپ کا ممروح تھانوی ثابت کررہاہے کہ عبادت میں نی (علیہ کے) کی خوش نودی کے لئے ریاو تصنع بھی مقبول ہے کیوں کہ نی پاک علیات کے لئے نیت کے ساتھ بناسنوار کر قرآن پڑھنا ور حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے لئے بنا کر پڑھنا ہے اس لئے کہ حضور نبی کریم علیہ کا معاملہ در حقیقت اللہ ہی کا معاملہ ہے آپ کے تھانوی صاحب افاضات یومیہ میں فرماتے ہیں" چوں کہ حضور کاخوش کرنادین تھا کیوں کہ حضور سے جو تعلق تھاوہ دین ہی کی وجہ سے تھااس لئے حضور کوخوش کرنے کے لئے سنوار سنوار کر قرآن پڑھنا تواب تھاریانہ تھا۔" (ص ۲۲۳) چناں چہ آپ کے انہی تھانوی صاحب کا"کمالات اشر فیہ" کے ص ۱۸۰ پر درج میہ ملفوظ ملاحظہ ہو: "عبداللّٰہ خان صاحب کے مامول صاحب نے (تھانوی ہے) عرض کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے شیخ جناب حاجی (امداد الله) صاحب دوسرے مشائخ ہے افضل ہیں اور مرید کے لئے تصور شیخ بھی ایک چیز ہے تفع بھی ہوتا ہے اور لذیذ بھی ہے اور ہمارے حضور علیاتے تمام شیخوں کے شیخ ہیں تمام مشائے سے افضل ہوئے بلکہ حضور علیہ تو انبیاء علیہم السلام کے بھی امام ہیں تو ۔ آپ دنیاد مافیہا(دنیااور جو کچھاس میں ہے) ہے افضل وبر تر ہوئے عداز خدا بزرگ توئی قصہ مخضر۔ جب سے ہمار ااور تمام مسلمانوں کاعقیدہ ہے تو حضور علیہ کا تصور تو بری چیز ہوا۔ لیکن جب میں حضور علیہ کے تصور کاارادہ کرتا ہوں تو اندر سے دل قبول نہیں کر تااور لذت حاصل نہیں ہوتی۔ گویا مجھے سے ہوہی نہیں سکتا۔ ہاں اللہ کے تصور ذات میں جی لگتا ہے اور لذت آتی ہے ، یہ کیابات ہے اور اس میں خطاو صواب کیا ے؟ (تھانوی نے) فرمایا کہ نداق مختلف ہوتے ہیں بعضوں پر حب حق غالب ہوتی ہے اور بعضوں پر حب رسول علیہ ہے۔ آپ پر توحید کا غلبہ ہے اور فی نفسہ رونوں نداق صحیح

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### 164

ہیں۔ رسول اللہ علیہ کی محبت بھی در حقیقت حق تعالیٰ ہی کی محبت ہے کیونکہ آپ سے محبت من حیث الرسالة ہے اور نائب کی محبت من حیث النیابتہ ور حقیقت غیب کی محبت ہے اور اللہ کو ہم نے پہیانا کیے؟ بذریعہ حضور علیہ کے۔ توجب تک آپ کا واسطه نه مو، حب الله حاصل نهيس موسكتي-اور مير الفانوي كا) غداق مجي آب بي كاسا ہے۔ جھے کسی چیز میں الی لذت نہیں آتی جیسی ذکر اللہ میں آتی ہے اور بیادر کھئے کہ رونوں (نداق) محمود ہیں۔ "ای کتاب کے ض ۱۲ار ہے کہ: (تھانوی نے)"فرمایاکہ اگریٹے سے تعلق قطع کر دے توسب فیوض بند ہو جادیں اور رسول اللہ علیہ ہے کم تعلقی کرنے تو پھر بالکل دار دات و فیوض کچھ بھی نہیں رہیں گے۔ "اس کھ کتاب کے ص ٣٦ ير ہے كه (تقانوي نے)" فرمايا كه كامل مكمل وہى ہے جو قدم بفترم ہو جناب رسول مقبول علی علی کے ، جس کا ظاہر ہو مثل ظاہر پیغمبر (علیہ کے اور جس کا باطن ہو مثل باطن پیمبر (علیلے) کے بعنی ہر امر اور ہر حال میں پیمبر (علیلے) بی اس کے قبلہ و کعبہ ہوں۔ "اور ص سے سر ہے کہ تھانوی نے "فرمایا کہ حضور علیہ کی اتباع میں خاص برکت کارازیہ ہے کہ جو شخص آپ (علیہ کے) کی ہیئت بنا تا ہے اس پر خدا تعالی کو محبت اور بیار آتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا ہم شکل ہے پس بیرو صول کا سب سے اقرب

فرمائے کی صاحب! کیا فرماتے ہیں آپ اپ تھانوی کے بارے ہیں؟ آپ ہی خانوی کے بارے ہیں؟ آپ ہی کے تھانوی نے ثابت کیا کہ نماز ہیں نبی پاک علیہ کی خاطر نیت کے ساتھ قرآن کو سنوار کر پڑھنااور ان کی خوش نو دی چاہنا غلط نہیں، اسی نے ثابت کیا کہ نبی پاک علیہ کی محبت اللہ تعالی ہی کی محبت ماصل نہیں ہوسکتی اور کی محبت اللہ تعالی ہی کی محبت ماصل نہیں ہوسکتی اور ای نے بغیر اللہ کی محبت ماصل نہیں ہوسکتی اور ای نے کہا کہ ہر امر اور ہر حال میں قبلہ و کعبہ ( یعنی توجہ کامر کز )رسول اللہ علیہ ہوں ای نے کہا کہ ہر امر اور ہر حال میں قبلہ و کعبہ ( یعنی توجہ کامر کز )رسول اللہ علیہ ہوں

Click For More Books

# 165 <sup>°</sup>

اور نبی پاک علیہ کے ہیئت بناناو صول کاسب سے اقرب طریق ہے اور آپ بغیر شخیق کے جانے کیا کیا وائی بتائی کررہے ہیں، بلا شبہ آپ کودین و فد بہب اور عقل و خروسے کوئی واسطہ نہیں۔ لیجے اینے معدوح تھانوی صاحب کا یہ حال بھی ملاحظہ فرمائے:

"الكلام الحن" (مرتبہ مفتی محمد حن بانی جامعہ اشر فیہ لاہور، مطبوعہ المکھنة الاشر فیہ، لاہور) حصہ اول کے ص ۱۱۱ پر ہے "کی نے (تھانوی کو) خط میں لکھا کہ اگر آپ کی صورت کا تصور کر لوں تو نماز میں بی لگتا ہے، (تھانوی نے) فرمایا جائز ہے ..... کیوں کہ یہ بھی توجہ اور کیموئی الی اللہ ہونے کا ایک ذریعہ ہے اس سے توجہ اور کیموئی الی اللہ ہوئی، پس مقصود کا مقدمہ ہے خود مقصود نہیں۔ " ...... آپ نے دیما کیل صاحب کہ آپ کے تھانوی نے آپ کے تیمرہ وہ وضاحت کا کیا موضد توڑ جواب دیااور آپ کے شرک کا کیے رد کیا؟ ..... قرآن کر یم میں نبی علیقے کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ کا ہوتھ، نبی پاک علیقے کی اطاعت کو اللہ پاک کی اطاعت، ان کے ذکر کو اللہ کر یم کاذکر فرمایا گیا گیا گیا کہ نہیں آپ نبی پاک علیقے کی طرف توجہ ہو جانے کو تیل گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی بہت ہی براکنے کی موافقت کر دے ہیں اور آپ کا تھانوی کہتا ہے کہ خود اس کے تصور سے توجہ اور کی موافقت کر دے ہیں اور آپ کا تھانوی کہتا ہے کہ خود اس کے تصور سے توجہ اور کیکے کیوئی الی اللہ ہوگی۔ مزید طاحظہ فرمائے:۔

کتاب "کیم الامت" میں جناب عبدالماجد دریا بادی لکھتے ہیں کہ انہوں نے تھانوی کو خط میں لکھا: "نماز میں جی نہ لگنے کامر ض بہت پرانا ہے، لیکن مجھی یہ تجربہ ہوا ہے کہ عین حالت نماز میں جب مجھی بجائے اپنے جناب (تھانوی) کویا ..... کو نماز پڑھتے فرض کر لیا تواتی دیر تک نماز میں دل لگ گیا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ خودیہ تصور بھی عرصہ تک قائم نہیں رہتا، بہر حال اگریہ عمل محمود ہو تو تصویب فرمائی جائے ورنہ

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### 166

آئندہ احتیاط رکھوں۔ (تھانوی کا)جواب ملا"محمود ہے" جب دوسروں کواطلاع نہ ہو ورندسم قاتل ب-- " (ص ۲۳، ۱۲ مطبوعد اشرف پریس لا مور، ۱۹۲۷ع) تفانوى كا قصد أخيال كرنا توبهت الجهااور جائز ليكن نبي كريم عليسة كاخيال آجانا بمي بیل گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی بہت ہی برا قرار دینا، بیر رسول کریم منالیم کی تو بین و بے ادبی ہے یا نہیں؟ یہ بھی سوچنے کہ نماز میں تھانوی کا خیال و تصور، تعظیم کے بہاتھ لایا جائے تو صراط متنقیم کی عبارت اسے سبب شرک کہتی ہے تو پھر۔ تھانوی کا خیال بیل گدھے کے خیال کی طرح لایا جائے تاکہ ذلیل و حقیر کے خیال کی طرح جائز ہواور مفسد نمازنہ ہو ..... کی صاحب! کیا فرماتے ہیں آپ کم تھانوی کاخیال 🖟 تحقیر کے ساتھ درست ہے یا نہیں؟اگر آپ ریہ کہنا جا ہیں کہ نہیں، تو مان کیجے کہ ا كتاب صراط متعقيم كى بير عبارت نلياك ہے اور اسے ناپاک افترا كہن تعلين غلطى ہے۔ اللہ آب نے اپنے تھرے کے آخر میں لکھاہے: "رہاحضور انور علیہ کاخیال آناحسب موقع تصور میں لانا تو یہ خاص انعام البی اور قبول نماز کی علامت ہے جس طرح نشان زدہ عبارت سے واضح طور پر ٹابت ہوچکاہے" (تحقیقی جائزہ، ص۲۲)

یکی صاحب! آپ نے کی عبارت کو "نشان زوہ" کیابی نہیں۔ تاہم آپ بی کے ہاتھوں قدرت نے لکھوالیا کہ نماز میں رسول کریم علیہ کاخیال آنایالانا نماز کی قبولیت کی علامت اور انعام اللی ہے۔ ۔۔۔۔ یکی صاحب! یہ وہ خیال ہے کہ جس کے بغیر نماز ہوتی بی خلامت اور انعام اللی ہے۔۔۔۔ یکی صاحب! یہ وہ خیال ہے کہ جس کے بغیر نماز ہوتی بی نہیں کیوں کہ ہر نمازی نماز میں رسول کریم علیہ کو انشاء وار ادے کے ساتھ ہدیہ سام پیش کرتا ہے ان کا تصور و خیال لا تا ہے، اس لئے یہ خیال نماز کو خراب کرنے یا شرک کی طرف تھی کے جانے والا نہیں اور اس خیال کواپنے بیل گدھے کے خیال شرک کی طرف تھی جہتے ہوئی اور اس خیال کواپنے بیل گدھے کے خیال میں ذوب جانے ہے۔ یکی صاحب! تجانیا

### 167

آپ منواکر رہتا ہے۔ اس خیال کے بارے میں ہر چند کہ آپ ہی کے ہاتھوں خود آپ
کے ممروح المعیل دباوی کے خلاف ہمارے موقف کی تائید و تقدیق ہوگئ .....گر
آپ شاید اپنی ہی بات کی تکذیب کرنے لگ جائیں اور ادھر ادھر کی ہائے کی سیاور یہ
آپ سے بعید بھی نہیں کیوں کہ آپ لوگ تو قرآن کریم کا لحاظ بھی نہیں کرتے،
جنال چہ ملاحظہ ہو:

آپ کے تحقیقی جائزہ کے ص کا پر بید الفاظ بھی کتاب صراط متنقیم سے ہیں کہ ''گاؤ خر صرف محاورہ ہے،جو بھی ماسوائے حضرت حق ہو گاؤ خرہے''……کتاب صراط منتقیم مطبوعہ مجتبائی دہلی کے ص۸۵ پراصل الفاظ میہ ہیں:۔''گاؤ خرخمثیل است ہرچہ سوائے حضور حق است گاؤ خراست گاؤ باشدیاخر، فیل باشدیاشتر۔" کی صاحب! آپ نے تمثیل کو محاورہ کہااور بتائے کہ حضرت حق (اللہ تعالیٰ) کے سواجو کچھ ہے کیاوہ سب بیل گدھے، ہاتھی واونٹ ہی ہیں؟ انبیاء واولیاء، ملائکہ وار واح سب اللہ کے سوا ہیں، کیاان سب کو آپ بیل گدھے اور ہاتھی یاان کی مثل سبھے اور کہتے ہیں؟ قر آن من تولاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا اور لا تقولوا راعنا اور ملائکہ کے بارے میں بل عباد مکرمون کے الفاظ ہیں۔ ان کے مطابق آپ کی صراط منتقیم کتاب کی بیه عبارت قر آن کی تو بین اور تکذیب کرتی ہے یا نہیں؟ یکی صاحب! آپ نے تحقیق جائزہ کے ص ۱۳ پر کتاب صراط متنقم کے (بتیرے باب کی) ص ۱۱۸ ہے ایک عبارت (جو کشف کے طریقے کے بارے میں ہے) لکھی ہے لیکن آپ نے اس عبارت کو لکھتے ہوئے بھی خیانت کی ہے۔ اصل عبارت ملاحظه مو: ـ "فائده: از جمله اشغال مبتدعه متغل برزخ است كه در متاخران اکثر طرق اشتہار یافتہ بلکہ کلام بعضی اکابر ہم بران مشتل گر دیدہ و تصویر

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### 168

شغل ند کور این است که برائے دفع خطرات و جمعیت ہمت صورت شخ را کما پینی به تعیین و تشخیص در خیال حاضری کنندوخود بادب و تعظیم تمام به ہمگی ہمت خود متوجه بان صورت می شوند که گویا باادب و تعظیم بسیار روبروئے شخ نشسته اندودل بالکل بان سو متوجه می سازند و حال این شغل از احوال تصویر معلوم می توان کر دچه ساختان صورت گناه کبیره عظیمه است و نگاه کردن در ان خصوصاً به تعظیم و تو قیر البته حرام و قول حصرت گناه کبیره عظیمه است و نگاه کردن در اان خصوصاً به تعظیم و تو قیر البته حرام و قول حصرت ابراہیم علی نبینا و علیه الضلوٰة والسلام که قوم خود را خطاب فر مود ند ما هذه التماثیل التی انتم لها عاکفون باطلاق خود دلالت دارد بر آل که عکوف پیش تماثیل ممنوع الست ..... (مطبوعه مجتبائی د بلی ۱۰ ۱۳۱۸)

ترجمہ ۔ اشغال مبتدعہ میں سے شغل برزخ بھی ہے جو کہ اکثر متافرین میں مشہور ہوگیاہے بلکہ بعض بزرگوں کے کلام سے بھی پایا جا تا ہے اور شغل نہ کورہ کی صورت یہ ہے کہ وسوسوں کے دور کرنے اور ارادے بچع ہونے کے لئے پوری تعین اور تشخیص کے ساتھ شخ کی صورت کو خیال میں حاضر کرتے ہیں اور خود نہایت اوب اور تشخیم اپنی ساری ہمت سے اس صورت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں گویا بڑے اوب اور تشخیم کے ساتھ شخ کے روور و بیٹھتے ہیں اور دل کو بالکل ای کی طرف متوجہ کر لیتے ہیں اور تشخیم شخل کا حال تصویر کا بنانا گناہ کیرہ ہے اور اس میں دیکھنا خاص کر تعظیم اور تو قیر کے ساتھ حرام ہے اور حضرت ابراہیم علی نیمنا و علیہ الصافرة والسلام کا قول ماھذہ المتماثیل اللتی انتم لھا عاکفون اپناطلاق سے اس اس مر پرد لالت کر رہا ہے کہ تصویروں کے سامنے عکوف منع ہے ۔۔۔۔۔۔ "(ص ۲۰۲، اس امر پرد لالت کر رہا ہے کہ تصویروں کے سامنے عکوف منع ہے ۔۔۔۔۔۔ "(ص ۲۰۲، سامر پرد لالت کر رہا ہے کہ تصویروں کے سامنے عکوف منع ہے ۔۔۔۔۔۔ "(ص ۲۰۲، سامر برد لالت کر رہا ہے کہ تصویروں کے سامنے عکوف منع ہے ۔۔۔۔۔۔ "(ص ۲۰۲، سامر برد لالت کر رہا ہے کہ تصویروں کے سامنے عکوف منع ہے ۔۔۔۔۔۔ "(ص ۲۰۲، پیکشرز، لا بور ۱۹۵۲ء)

### 169

یکی صاحب! آپ نے تو فارس عبارت نقل کرتے اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کھی خوب خیانت کی اور مراقبہ و کشف کی بابت شغل برزخ کو"صرف ہمت" کے تحت نماز میں اپنی طرف سے شامل کیا، کیا یہ بددیا نتی اور خیانت نہیں ہے؟

ص ۱۱ پر آپ لکھتے ہیں: "(بہر حال جن صوفیوں میں ان (اشغال) کارواج رہاان کے یہاں بھی ان مشاغل کا محل نماز میں نہیں ہے بلکہ اس قتم کے اشغال نماز اور واجب و ظا نف ہے فارغ او قات میں کئے جاتے ہیں۔)" اور اس کے فور أبعد آپ ککھتے ہیں: "ان چیزوں کو ذہن نشیں کر لینے کے بعد دیکھئے کہ صراط متنقیم میں اس شغل رابطہ، شغل برزخ اور صرف ہمت کے متعلق لکھا گیاہے کہ نماز میں یہ شغل کرنااس ہے براہے کہ آدمی کو دوسری دنیوی چیزوں کے وساوس آئیں اور وہ ان میں ڈوب

کی صاحب! "صرف ہمت " کے معنی د مفہوم آپ نے شغل برزخ و شغل رائلہ خود سے کئے ہیں جب کہ صراط متفقیم کاب میں نماز کے تحت یہ معنی بیان ہی نہیں ہوئے اور جو بات صراط متفقیم میں نماز کے باہر بھی حرام اور گناہ کبیرہ لکھی ہے اس آپ نے نماز کے تحت از خود بیان کر دیا ہے اور خود اپنی بھی تکذیب کی ہے، آپ خود سلیم کرتے ہیں کہ صوفیاء کے ہاں ان اشغال کار واج نماز میں ہے، ہی نہیں اور آپ خود یہ بھی لکھتے ہیں کہ صراط متنقیم میں نماز میں اس شغل کے متعلق لکھا گیا ہے، حالاں کہ اس شغل کاذکر کتاب صراط متنقیم میں نماز کے باب ہی میں نہیں بلکہ اس کے بہت بعد اس شغل کاذکر کتاب صراط متنقیم میں نماز کے باب ہی میں نہیں بلکہ اس کے بہت بعد کشف و مراقبہ کے تحت ہے۔ ایسے ہی موقع کے لئے " در وغ گورا حافظہ نباشدہ" کی کشف و مراقبہ کے تحت ہے۔ ایسے ہی موقع کے لئے " در وغ گورا حافظہ نباشدہ" کی کہاوت مشہور ہے۔ یکی صاحب! جب آپ کی اپنی عقل ٹھکا نے نہیں تو آپ کوالی وائی تبائی کی کیا ضرورت تھی ؟ جگ ہنائی کا اتنا ہی شوق تھا تو پچھے اور کر لیتے ...... آپ

### 170

نے اپنے تحقیقی جائزہ کے ص ۱۱ پر لکھا ہے کہ "صراط متنقیم بڑی شاہ کار کتاب ہے اور اس کا موضوع نصوف اور تزکیہ نفس ہے جو صوفیاء کرام کی اصطلاحات کی روشنی ہیں گئی۔ خاص کرعارف باللہ سیدناشاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ کی اصطلاحات کے مطابق مضامین کوادا کیا گیا ہے چنانچہ صفحہ نمبر ہم پریہ نصر سے موجود ہے۔"

یکی صاحب! آپ کا ممدوح تھانوی تو کہتا ہے کہ شغل برزخ و شغل رابطہ کو حضرت شاہ ولی اللہ نے ضروری کہاہے اور صراط متنقیم میں اسے حرام و گناہ کبیرہ قرار دیا گیاہے ..... آپ کے تھانوی کی گوائی کے مطابق توصراط متنقم کیاب ہر گز حضرت شاہ ولی اللہ کے مطابق نہیں ہوئی اور نہ ہی عارف باللہ حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ رحمتہ الله عليه سے آپ آئي تائيد ثابت كر سكے ..... آپ جس كى كادامن بكر كراسے اپنے ا کے سہار ااور مؤید بنانا جائے ہیں وہی آپ کوذلیل ور سواکر دیتا ہے۔ آپ کو تحقیق سے اللے بلاشبه كوئى تعلق واسطه نبيس-ائى دروع كوئى اور بہتان طرازى سے ہونے والى رسوائى ير گھبرائيے نہيں، مزيد ملاحظہ فرمائيے، آپ نے حضرت مجد دالف ثانی کو" شخ العرب والعجم"خود ہی لکھاہے،وہ بھی اپنے مکتوبات میں آپ کی تائید نہیں کرتے۔وہ فرماتے بیں "رابطه راچرانفی کنند که او مبحود الیه است نه مبحود له ، چرا محاریب و مساجد را نفی نكند ظهوراي فتم دولت سعادت مندان راميسرست تادر جميع احوال صاحب رابطه را متوسط خود دانند و در جميع او قات متوجه او باشند ..... "حضرت امام ربانی مجد د الف ثانی ر صی الله عنه تو فرماتے ہیں که صاحب رابطہ کو اپناواسطہ جان کر تمام او قات میں ان کی طرف متوجدر بیں اور آپ کہتے ہیں کہ حضرت مجدد صاحب نے ان اشغال کے خلاف تلمی جہاد کیا..... حضرت مجدد صاحب تو فرماتے ہیں کہ "طریق رابطہ، اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچانے واسلے راستوں میں سے سب سے زیادہ قریب راستہ ہے اور رابطہ مرید

### 171

کے لئے اس کے ذکر کہنے سے زیادہ نافع ہے۔ (فرماتے ہیں) جانیں کہ مرید کے لئے بلا تکلف رابطہ شخ، پیر ومرید کے ور میان مناسبت تامہ کی علامت ہے کیوں کہ افادہ اور استفادہ اور وصول الی اللہ کے لئے کوئی طریق، رابطہ سے اقرب نہیں ...... (کمتوب استفادہ اول، حصہ سوم)

آپ کا تھانوی بھی اپنے (یعنی تھانوی کے) خیال کو نماز میں (مرید کے لئے) محمود

کہد رہا ہے اور آپ "صرف ہمت" کے الفاظ کے اپنے خود ساختہ مفہوم سے صراط

متنقیم کی ناپاک عبارت کو (صوفیانہ ٹر منالوجی کی بھی غلط آڑ بناکر) نہایت مقد س

ثابت کرنے کی شرارت اور ناپاک جسارت کر رہے ہیں۔ حالال کہ صوفیاء کرام کے

آپ لوگ دشمن ہیں آپ کے ٹولے نے جو بکواس، صوفیاء کرام کے خلاف کھی ہوہ

آپ سے مخفی نہیں ہوگی گر جب اپنے کسی سے آپ د فاع چاہتے ہیں تو تصوف کی آڑ

لے لیتے ہیں۔

یخی صاحب! "صرف ہمت" کے حقیق معنی ہی " توجہ کرنے، خیال کرنے " کے ہیں۔ صراط متنقیم کتاب میں آپ کے اسلعیل دالوی نے تسلیم کیا ہے کہ اس نے صراط متنقیم کتاب میں صرف تمہید و تمثیل ہی خود شامل نہیں کی کہ بلکہ نقذیم و تاخیر وغیرہ مجمی متن میں کی ہے (صراط متنقیم، ص م) ..... یعنی اس نے علوم و معارف ہے کورے اپنی مرشد کے اصل لمفوظات کی بجائے اپنی طرف سے بھی خوب گنداس کتاب میں بجرا ہے ادر اپنے "خر مزاج" ہونے کے جبوت فراہم کئے جیں ..... آپ کا تحقیق جائزہ تو مجاواء میں شائع ہوا، آپ سے بہت پہلے "مقامع الحدید" والے نے بھی پچھالی ای خرافات کا میں جن کا جواب "العذاب الشدید" کے نام سے برسوں پہلے شائع ہو خرافات کا می تمیں جن کا جواب "العذاب الشدید" کے نام سے برسوں پہلے شائع ہو چوائے ہو کا در حقائق کو تسلیم کرنا سیکھائی نہیں اس چکا ہے، گر آپ ہٹ دھرم لوگوں نے حق اور حقائق کو تسلیم کرنا سیکھائی نہیں اس

### 172

کے آپ اپ خبث میں خود ہی اضافہ کرتے ہیں اور اپنی خباشت کا اعادہ کرتے ہیں۔
آپ کے اسلمیل دہلوی نے اپنی اس ناپاک عبارت میں ایک وسوسہ کا دوسرے وسوسہ سے اور ایک خیال کا دوسرے جیال سے فرق بتایا ہے۔ زنا کے وسوسہ سے بہتر بیوی سے ہم بستری کا وسوسہ بتایا اور گاؤ خرکے خیال میں ڈوب جانے سے بھی برتر خیال، نی کریے متالیق کا بتایا ہے۔ (معاذ اللہ) مگر آپ جانے کون سے شغل کی بات از خود کر کے تو بین کو تعریف اور فتیج کو حسن بتائے کی سازش کررہے ہیں۔

تحقیق جائزہ کے ص ۱۸ پر آپ نے صراط متنقیم کتاب کے ص ۸۵ کی ایک عبارت الفاظ کی کی ساتھ ساتھ اطاکی غلطیاں کرتے ہوئے لکھی ہے۔ صراط متنقیم کتاب میں اصل عبارت مطبوعہ یوں ہے: "وطالب علال ندائد کہ تامل ادر صیح و ترکیب ازان قبیل نیست ہیہات ہیہات بلکہ زیادہ تراز خیال گاؤ خر مخل صلوق است و انش مندال پندارند کہ فکر اسخران مسائل غریبہ از قرآن شکیل نماز است بلکہ تنقیص است و ارباب مکاشفات نہ انگارند کہ توجیہ ہم درماز برز خیع شخ یا تجس طلاقات ارواح و طاکہ تحصیل ہمان نماز است کہ معراج مومنین است فی فی ایں توجہ ہم طلاقات ارواح و طاکہ تحصیل ہمان نماز است کہ معراج مومنین است فی فی ایں توجہ ہم شعبہ ایست از شرک جو شرک خفی بلکہ اخفی باشد ....."

اس کاتر جمہ جو آپ نے کیا ہے وہ کتنا صحیح ہے؟ بیداہل علم بخوبی جان لیں گے، آپ کے الفاظ نقل کر تاہوں۔

"طالب علم حفرات یہ نہ سمجھیں کہ قرآن کریم کے صیغوں اور نحوی تراکیب
میں ہماراغورو فکر کرنااس قبیل سے نہیں ہے۔ خبر دار، خبر دار، وہ توگاؤ خرکے خیالات
سے بھی زیادہ مخل نماز ہے علم و تفقہ والے گمان نہ کریں کہ نماز کی حالت میں قرآن
عزیز سے مسائل غریبہ کا استخراج نماز کی حالت میں شغل برزخ (بطریق نہ کور اپنے
مکاشفات والے خیال نہ کریں کہ نماز کی حالت میں شغل برزخ (بطریق نہ کور اپنے

Click For More Books

### 173

مرشد کی صورت کودل میں جمانااور ہر طرف سے توجہ ہٹاکراس کو مرکز بنانا) ملائکہ و
ارواح صالحین کی ملاقات کی فکر ہی میں لگنا یہ اس نماز کی مخصیل ہے جس کو معراج
المومنین بتلایا گیا ہے ایسا ہر گز نہیں ہے بلکہ یہ توجہ شرک کا ایک شعبہ ہے گو خفی بلکہ
خفی ترے۔"

یکی صاحب! آپ کے اسلیل دہلوی اور عبد الحیٰ کو گاؤ خر (بیل، گدھے) سے
بہت شغف تھا، شاید یہ لوگ خود بھی ایسے ہی تھے۔ انہوں نے نماز میں فرشتوں اور
نیک روحوں کی ملا قات کا تجسس بھی شرک تظہر ایا، قرآن سے کسی مسلے کا نکالنا بھی
نماز کی تنقیص بتایا، قرآن کے صیفوں اور تراکیب میں تامل بھی بیل گدھے کے
خیالات سے زیادہ مخل نماز بتایا.... کیا کوئی اسلیلی (اسلیل دہلوی کو اپنا شخو امام مانے
والا) ایسی نماز پڑھ سکتا ہے جس میں بیل گدھے کے سواکسی کا خیال ہی نہ آئے؟ کیوں
کہ بیل گدھے کے خیال کے سواتمام خیال ان کے نزدیک بہت زیادہ برے ہیں.....
آپ نے شرق پور والوں کو بتادیا ہے کہ دیو بندی، وہابی، اہل حدیث غیر مقلد کیسی نماز
پڑھتے ہیں اور ان لوگوں کو نماز میں کسی کا خیال مرغوب ہے۔

تحقیقی جائزہ کے ص ۱۹ پر آپ نے کتاب صراط متنقیم کی ایک عبارت اور لکھی ہے، بہتر ہوتا کہ آپ کتاب صراط متنقیم کے وہ ڈھائی تین صفحات پورے نقل کر دیتے اور پھراپ گندے تبھرے کا شوق پورا کر لیتے۔ آپ نے لکھا ہے ( میں اصل کتاب سے پوری عبارت نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ کی خیانت اور غلطیاں بھی واضح ہوجا کیں): صراط متنقیم مطبوعہ مجتبائی د بلی ۲۰۱۱ھ ص ۸۵ میں اصل اور پوری عبارت یوں ے:

"ونباید دانست که سنوح مسائل غرتیه و کشف ارواح و ملائکه در نماز فتیج است بلکه توحیه همت و قصداین کار در طویت وامتزاج این مدعاد رنیت مخالف خلوص مخلصان

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

174

است واماسنوح وكشف فدكوريس از قبيل خلعت بإے فاخره است كه مخلصان متغرق حضور حق را بسبب وفور عنایت مابان می نوازند پس در حق ایشان کمالی است که در موطن مثال مجسم گردیده و نماز ایثان عباد تیست که ثمره اش بمنظر رسیده آری ادعیه حاجات كوحاجات قليله معاشيه بإشدكه بسبب اعتفاد انحصار حاجت روائي در ذات ممر مطلق ازمصلی با کمال در عین صلوة صادر می شوداز جمیں قبیل بینی کمال نماز است و مشاورات بالنس در حوائج از قبیل وساوس قبیحه نقصان نماز است وال چه از عمر (رضی الله تعالی عنه) منقول است که تدبیر سامان کشکر در نماز می فرمود ندبس باین قصه مغرور نباید شد و نماز خود رانباید کرد بهیت کارپاکال را قیاس از خود مگیره گرچه ماند در نوشتن شیر وشر ـ خضر علیه السلام راشکستن کشتی و کشتن کود ک بے گناه نواب عظیم بود و دیگرال راگناه فخیع جناب فاروق رام<sub>ر</sub> تنبه نبود که تجهیز کشکر در نماز مخل نمی شد بلکه انهم من جمله مکملات نماز می گردید زیرا که آن تدبیر از جمله ملهمات حضرت حق در دل ایثان بوده بخلاف کیے کہ خود متوجہ بتدبیر امری از امور دیدیہ یاد نیوبیہ شود برہر کہ آل مقام منكشف مي شود مي داند آرى بمقتصائ ظلمات بعضها فوق بعض ..... "(صراط مستنقیم، مجتبائی د بلی، ص۸۵)

کتاب "صراط مستقیم" مترجم اور مصنفه محمد استعیل قتیل (مطبوعه ملک سراج الدین اینڈ سنز پبلشرز، لا ہور، نو مبر ۱۹۵۱ء) کے ص۱۳۹ پراس عبارت کا ترجمه یوں درج ہے:

"یہ بھی نہ سمجھنا چاہئے کہ غریب مسائل کا سمجھ ہیں آ جانااور ارواح و فرشنوں کا کشف نماز میں براہے بلکہ اس کام کاارادہ کرنااور اپنی ہمت کوای کی طرف متوجہ کردینا اور نبیت میں اس مدعا کا ملا دینا مخلص لوگوں کے خلوص کے مخالف ہے اور خود بخود مسائل کادل میں آ جانااور ارواح اور فرشنوں کا کشف ان فاخرہ خلفتوں میں سے ہو مسائل کادل میں آ جانااور ارواح اور فرشنوں کا کشف ان فاخرہ خلفتوں میں سے ہو

حضور حن میں منتغرق بااخلاص لوگوں کو نہایت مہربانیوں کی وجہ سے عطا ہوا کرتے ہیں ہیں بیدان کے حق میں ایک ایسا کمال ہے کہ مثال کے موقع پر مجسم ہو گیا ہے اور ان کی نماز ایسی عبادت ہے کہ اس کا ثمرہ آتھوں کے سامنے آگیاہے ہاں حاجتوں کی وہ دعائیں جو ہا کمال نمازی ہے مطلق بے نیاز کی ذات میں حاجت روائی کے منحصر ہونے کے اعتقاد کے باعث عین نماز میں صادر ہوتی ہیں اس قبیل سے ہیں لیعنی نماز کے لئے کال ہے گووہ قلیل حاجتیں معاش ہی کے متعلق ہوں اور اپنی حاجتوں کے بارے میں ی نفس کے ساتھ مشورے کرنا فہیج وی وسول اور نماز کے نقصان میں سے ہے اور جو پچھ حضرت عمرر صی الله عنه ہے منقول ہے کہ نماز میں سامان لشکر کی تدبیر کیا کرتے تھے

سواس قصہ سے مغرور ہو کراپنی نماز کو تباہ نہ کرناجا ہے ۔ (ﷺ) (ﷺ)"الکلام الحن"(ملفوظات تعانوی)ص۳۳،۳۳جاص۔۱۵۳،۳۵ج ہےکہ: "کی نقبی مسللہ کی طرف متوجہ ہونا بھی (نماز میں) منانی حضور نہیں، کویہ نا تعس احضار ہے تواس کو قصدانہ ﴿ كر تحريبه حالت چیش آوے تو قلق بھی نہ ہوكہ نماز میں احضار نہیں ہوا۔ یہ حضرت عمر کے فرمان سے میری ا سمجھ میں آیااور جس دن سمجماطبیعت میں مسرت ہوئی۔ حضرت عمر کاار شادیہ ہے:۔ میں تشکر کی تیار ی کرتا مول نماز میں ہوتے ہوئے ..... یہ مطلب تہیں کہ قصد آمیں بیہ خیال لا تا ہوں مطلب بید کہ آجاتا ہے اور چول که ہے میدوین مشغله، تومعلوم مواکه نماز میں تھی دین مشغله کا خیال منافی حضور نہیں ..... فرمایا توجه الی المذكوريال الاذكاريال الافكار الديديه كوئى بمى احضارك منافى نہيں "اور ص ٢٢٧ پر تفانوى صاحب كاار شاد ہے کہ:۔ "مکی مخص کواگر کوئی سورت نئ نئی یاد ہو وہ اس سورت کو نماز میں امامت کی حالت میں پڑھے تو وہ بہت خیال سے پڑھے گاکہ فلال جگہ واوے اور فلال جگہ فاہے، بس خشوع کے لئے اتناکا فی ہے جاہے اور مجی خیالات آتے رہیں کچھ حرج نہیں کیوں کہ باقی خیالات کورو کنا قدرت سے باہر ہے،اس کی وجہ یہ ہے کہ توت فكريد بكارر بنانبيل جائى وه كام كرناجا بتى بنتم في اكركام يراكاديا، تمهار اكام كري كى، اكرتم في بے کار کر دیا تو خود کام تجویز کر لے گی اور جب وہ کام کرے گی توجو چیز اس کی طرف متوجہ ہوگی اس کے تریب قریب اور امور کی طرف مجمی ملتفت ہوگی تمر کوئی حرج نہیں کیوں کہ استحضار ہوگا، حضور نہ ہو**گ**ااور حضور اختیارے باہر ہے اس کی مثال ہے ہے کہ جیسے تم ظاہری نظر کوایک نقط پر جمائے رکھو تو اس نقط کے ارد کرد کی چیزوں سے تم نظر کورو کناچا ہوتو بھی رکنا مال ہے، روک نہیں سکتے۔ ہر گزید نہیں ہو سکتا کہ وہ نقطہ تو نظر آوے اور علاوہ نقطہ کے کوئی شے نظرنہٰ آوے ، کیونکہ ایک دیکھناہے اور ایک دیکھا جانا ہے۔ ای طرح (بالى حاشيه برمنحه آئنده)

176

کار پاکال را قیاس از خود مگیر گرچه ماند در نوشتن شروشیر

حضرت خصر علیہ المسلام کے لئے تو کشتی کے توڑنے اور بے گناہ بیچ کے مار ڈالنے میں برا اثواب تھا اور دوسر ول کے لئے نہایت در جہ کا گناہ ہے، جناب فار وق رضی اللہ عنہ کا دہ درجہ تھا کہ لشکر کی تیار کی آپ کی نماز میں خلل انداز نہ ہوتی تھی بلکہ وہ بھی نماز کے کامل کرنے والوں ہے ہو جاتی تھی اس لئے کہ وہ تدبیر اللہ جل شانہ کے الہامات میں کامل کرنے والوں ہے ہو جاتی تھی اس لئے کہ وہ تدبیر اللہ جل شانہ کے الہامات میں

(بقیہ حاشیہ از صنحہ گزشتہ) ایک حضور ہے، ایک استحضار ہے، بس اس کو خشوع کہتے ہیں اورای کا آدمی کا منگف ہے اس سے زیادہ کا منگف نہیں کیول کہ تکلیف مالا بطاق ہے۔ اگریہ خیال کرے تھے خشوع جب کامل ہوگا جب کہ اور کوئی خیال نہ آوے تواس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب یہ حاصل نہ ہوگا تو تھک کر چھوڑ دے گااور ایک منگف کی خیال نہ آوے تو کہ عقیدہ بھی خراب ہو جاوے گااور شیطان یوں کے گاکہ دیکھواللہ ایک عملی ضعف اس سے بڑھ کر ہوگا کہ عقیدہ بھی خراب ہو جاوے گااور شیطان یوں کے گاکہ دیکھواللہ میال نے ایسے کام کا حکلف الله نفسا۔ ہال ایک میال نے ایسے کام کا حکلف الله نفسا۔ ہال ایک حالت استغراق کی ہوتی ہو ہی نہیں سکتا اور ساتھ یہ وعدہ بھی ہے لا یکلف الله نفسا۔ ہال ایک حالت استغراق کی ہوتی ہے اس میں اور خیال نہیں آتے گر وہ حالت نا قص ہے ....."

ص ۲۲۰ پر ہے۔ "( تھانوی نے) فرمایا، عبادت میں تی لگنے کے لئے کاوش کرنا کتاب سنت پر زیادہ کرنا ہے۔ "م ۲۱۷ پر ہے کہ "( تھانوی نے) نے فرمایا۔ خشوع کے لئے اتناد حیان کافی ہے جیسے کچے قر آن کا حافظ سوچ کر پڑھتا ہے بس اتنا حصول خشوع کے لئے کافی ہے اس سے زیادہ تعجب ہے اور وہ حاصل کرنا مشکل ہے تو مشکل سمجے کر بالک ترک کردیتا ہے۔ "( کی صاحب!" کے قرآن کا حافظ "کے الفاظ مجی ملاحظہ فرمائیں)

کمالات اشرفیہ (مطبوعہ مکتبہ تھانوی کراچی) کے ص۲۱۵ پرہے،اشر فعلی تھانوی نے فرمایا کہ جیسے طبیعت کو
آزاد چھوڑ دینا معنر ہے ای طرح زیادہ مقید کرنے ہے بھی تنگ ہو جاتی ہے بس نماز میں اتنی توجہ کافی ہے
جیسے کسی کو کوئی سورت کی بیاد ہواور سرس کی طور پر سوچ کر پڑھنا ہے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں پھر آگر
اس کے ساتھ بھی وساوس آ دیں ذرامعنر نہیں۔

کالات اشرفید، ص ۱۸۱ پرہے، تھانوی نے "فرمایا کہ ذکر و نماز وغیرہ میں سرس ی توجہ واستحضار کافی ہے زیادہ کاوش توجہ میں استحضار کافی ہوتی ہے کاوش توجہ میں نہ کرے ورنہ قلب و و ماغ ماؤف ہو جائیں گے۔ زیادہ کاوش سے تعب اور پریشانی ہوتی ہے جس سے نفع بند ہوجا تاہے۔

كتاب الكام الحن"ك ص ٢٢٣ج ارب ، تعانوى صاحب فرمات بين:

"تعور شیخ کو خنل رابطه اور شغل برزخ بھی کہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب (رحمتہ اللہ علیہ) نے اس کو، ضروری کہا، حضرت (قنیل)اسلعیل دہلوی نے اس کو حرام لکھاہے۔"

Click For More Books

### 177

اتنی عبارت کے بعد کتاب صراط متنقیم کی اس کے بعد والی ناپاک عبارت کو فراموش کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں: "قار کین کرام! انصاف کی نظر سے ان تقریحات کو پڑھے اور بخت مفتری اور بہتان تراشوں کی معاند انہ ہٹ دھر می کا اندازہ لگائے کہ یہ لوگ ناعاقبت اندیش کی کس انتہائی کو پہنچ چکے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ واسلعیل وہلوی) کے نزدیک نماز میں حضوراکر م علیہ کا خیال آنا بیل اور گدھ کے خیال سے بھی بہت ہی براہے اس غلیظ بہتان کی اشاعت و تشہیر کو پڑھ کر کئی سادہ دل عوام اور کئی ہے علم ملا سے اسلعیل وہلوی کو گالیاں بکتے ہیں اور خالص روحانی معارف اور قرآن و حدیث کے مواد پر مشمل "ضراط متنقیم "متاب کو گندی کتاب معارف اور کہتے ہیں۔" ( تحقیقی جائزہ ص ۱۹۰۹)

یکی وہابی! یہ کتاب "صراط متنقیم" تمہارے لئے ایمان افروز، روحانی معارف اور
قرآن و حدیث کے مواد پر مشتل ہوگی۔ ہمارے نزدیک اس کتاب میں بلاشبہ
تہارے گاؤ خر (دہلوی و بڑھانوی) نے نماز میں نبی پاک علیہ کے خیال آنے کو بیل
گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی بہت براکہا ہے۔ یہ بتاؤکہ ان تصریحات

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### 178

میں اسمعیل دہلوی نے کہاں لکھا ہے کہ حضور اکرم علی کا خیال آنایا لانا چھی بات

ے؟ دیدے بھاڑ بھاڑ کر ان عبارات کو پڑھو اور بتاؤکہ کس عبارت ہے اور کیے تم

اسمعیل دہلوی کو اس ناپاک، غلیظ اور گندی معترضہ عبارت ہے بری الذمہ قرار دے

سے ہو؟ تمہارے قبیل اسمعیل دہلوی نے کتاب صراط متنقیم کے ص ۸۵ ہی پر تمہارے

فر شتوں اور نیکوں کی روحوں کی فکر بھی شرک کا ایک شعبہ ہے اور اسی صفح پر تمہارے

ترجے کے مطابق یہ بھی ہے کہ یہ فکر و خیال اگر بطور فیضان حاصل ہو تو وہ عنایت اللی

ترجے کے مطابق یہ بھی ہے کہ یہ فکر و خیال اگر بطور فیضان حاصل ہو تو وہ عنایت اللی

کریم علی کے تمہار ااسمعیل دہلوی اس جملے کے بعد اس بے بچے باب کو ختم کر دیتا

کریم علی کا خیال لانایا کرنا اپ بیل گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی بہت

کریم علی کا خیال لانایا کرنا اپ بیل گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی بہت

میں براہے۔ تم بی بناؤ کہ اس کی اس گندی معترضہ عبارت کے بعد اس موضوع پر اس

کی تمام پہلی اور متضاد عبار توں کی کیا حیثیت ہے؟

مسٹریکی ابنی فاسد، بھونڈی، لچر اور مکر وہ تاویلات و تصریحات ہے اپنے کسی ہم نہ ہمب بد عقیدہ کو تم خوش کرنے میں شاید کام یاب ہو جاؤلیکن اہل ایمان ، اہل حق ، اہل علم نافع کو تم ہے مفتری ، بد بخت ، عاقبت ناا تدیش اور ہٹ دھر نم ہر گر غلط اور غلظ بات کا قائل نہیں کر سکتے۔ وہ تمام لوگ جو اسلمیل دہلوی کی گتاخانہ پلید عبارت کو اسلمیل دہلوی پر بہتان و افترا کہتے ہیں وہ خود مفتری و کذاب اور بد بخت ہیں اور وہ لوگ جو اسلمیل دہلوی پر بہتان و افترا کہتے ہیں وہ خود مفتری و کذاب اور بد بخت ہیں اور وہ لوگ جو اسلمیل دہلوی کی اس عبارت کو گتاخانہ تو ہین و بے ادبی سے بھر پور ، گندی ، ناپاک ، غلیظ سلمیل دہلوی کی اس عبارت کو گتاخانہ تو ہین و بے ادبی سے بھر پور ، گندی ، ناپاک ، غلیظ کہتے ہیں اور اسمیل دہلوی کو ملامت کرتے ہیں وہ دراسخ العقیدہ سپچے مو من اور عاشقان رسول ہیں

مسٹریکی مہیں نماز میں نبی کریم علی کے کا خیال کرنایا آنا اپنے بیل گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی بہت برالگتاہے تو بے ادبی و گتاخی ہے بھری ایسی نماز خیال میں ڈوب جانے سے بھی بہت برالگتاہے تو بے ادبی و گتاخی سے بھری ایسی نماز

### 179

تہارانصیب ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماراجہم نماز کے ارکان (قیام ورکوٹاور سمجدہ قعدہ) ہیں دراصل حضور نبی کریم علی کے مبارک اور بیارے نام "احمد" (علی کی کمتوبی ساخت اور سجدے ہیں ہمارا پوراجہم اسم "محمد" (علی کی کمتوبی شکل میں ڈھل جاتا ہے اور شایدای لئے اللہ تعالی عزوجل ہے اس کا بندہ سجدے میں بہت قریب اور اسے بہت بیارا ہوتا ہے تہارا اور ہمارا فرق صاف طاہر ہے، تمہیں بیل گدھے سے شغف ہے، ہمیں تصور رسول (علی کہ وجب ہے۔ ابنا اپنا نصیب ہے شغف ہے، ہمیں تصور رسول (علی کہ وجب ہے۔ ابنا پنا نصیب ہے کی وہائی ! تم ابنا انجام وحشر اپنا نہی گاؤ خرکے ساتھ ہونے کی دعا کیا کرو۔ اور ہم اپنے لئے دعا کرتے ہیں اور انشاء اللہ کرتے رہیں گے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب کریم علی کے تصور کو حزز جال بنانے اور کھنے والوں کے ساتھ محشور فرمائے آمین، آمین النہم یار بنا آمین ہے۔

نام صبیب (علیقه) کی اداجا گئے سوتے ہو ادا نام محمد (علیقه) بی بنے جسم کو بیہ نظام دو (حضرت مولاناحامد رضاخال)

شوق تیرا اگر نه ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا ہجود بھی حجاب میرا قیام کھی حجاب میرا ہجود بھی حجاب میرا قیام کھی حجاب میرا ہے در میامہ اقبال)

خادم اہل سنت کو کی نور انی او کاڑوی غفرلہ

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بسم التدالر حنن الرحيم قرآن اوراحترام نبي عليسك

مرتبه صاحبزاده قارى الحافظ محمرابو بكر

نقشبندی مجددی شرق بوری

، ہر مسلمان اس بات سے آگاہ ہے کہ بارگاہ ایزدی اور بارگاره رسالت مآب علی کا آدب و احرام ایمان کا بنیادی تقاضا ہے اور ان مقدس بار گاہوں میں اونی سے اونی ورجہ کی بے اولی اور مستاخی کفر کاسبب بن جاتی ہے۔اللہ رب العزب اور اس کے حبیب علیہ نے کتاب و سنت میں متعدو مقامات میں اس پر تصریح فرمائی ہے تاکہ ہر مسلمان این ایمان کی حفاظت کریند میں کو تابی نہ برتے۔ یہاں ہم قرآن مجید کے چند مقلات قار من کے سامنے رکھنا جاہتے ہیں، جنہیں پڑھ کر وه خود فیصله کر سکتے ہیں که ان دیو بندیوں وہابیوں کی عبارات کتنی گستاخانه میں۔

ا۔ امت پر آپ علیہ کے حقوق بیان کرتے ہوئے القدر ب العزت نے ارشادہ فرمایا:

فالدين امنوا به وعززوه ونصروه واتبعوا النور الدي الرل معه اولتك هم المفلحود

"وه لوگ جو آپ پر ايمان لائے، آپ كا اوب و احرام کیا، آپ کے مثن کے معاون ہے اور اس نور شرایت کی اتباع کی جو آب ساتھ لائے، وہی لوگ كامياب وكامر ان بير ـ "(اعراف، ١٥٥) ان جار اہم حقوق میں ایمان کے بعد آپ کے ادب د احترام کو آپ کا د وسر ااہم اور منر وری حق

· قرار دیا گیاہے۔

٢- باقى معاملات تو كا الله رب العزت نے آپ علی بار گاہ اقد س میں اہل ایمان کو اطلاع دیتے

باابها الدين امنو الا ترفعوا اصداتكم فوق صوت النبي ولا تجهر واله بالقول كجهر بعصكم لبعض ال تحبط اعمالكم وانتم لا

"اے الل ایمان! اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز ے بلندند کرواورند بی اس او نے ایدازے آپ سے منفتگو کرو جیساکہ تم آپس میں کرتے ہو ورنہ تمہارے اعمال منائع ہو جائیں کے اور حمہیں خر مجی نہ ۴ ہوگی۔"(الجرات۲)

غور سيجئ آب كى بار گاه اقدس ميس صرف او خي آواز بولنے کی متنی سزاہے؟ توایسے غلط اور مخدے الفاظ استعال كرنے والے كاكيا حال ہوگا؟

سر الله رب العزت نے اپنے صبیب علیہ کے . آداب بیان کرتے ہونے الل ایمان کو بیہ مجی تعلیم دی ہے کہ تم پر لازم فرض ہے کہ کوئی ایسالفظ آب علیہ کے بارے میں استعال نہ کروجس میں کسی طرح کی مجمی تو بین، بے ادبی اور گستاخی کی بو اور

ارشّاد قرمايا: ياايها الذين امنوا لاتقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكفرين عذاب اليم "اے اہل ایمان آپ سے مفتکو کرتے وقت "راعنا"نه کهوجب که "انظرنا" کبواور آپ کی مفتکو کو اچھی طرح متوجہ ہو کر سنا کرو اور کفر کرنے والول کے لئے دروناک عذاب ہے۔" (البقرون

(1+14

اس آیت کریمہ کے تحت علامہ محمد شوکانی کی سخت یہاں ہم ایک اقتباس نقل کر رہے ہیں جو نہایت ہی قابل توجہ ہے

و می دلك دلیل علی اده سعی نحس الاالعاط المحتمله للسب والفص وال لم یفصد المتکلم بها دلك المعنی المعبدللشتم سدا للدریعه دفعا للوسیله وقطعا لمادة المعسدة والتطرق البه "به آیت اس پرولیل ہے کہ ان تمام کلمات ہے اجتناب ضروری ہے جن میں سب وشتم کلمات ہو،اگر چہ متکلم کا مقصد نہ کورہ معنی نہ ہو تاکہ ہے اولی کا وروازہ بندر ہے اور اس کی وجہ نہ ہو تاکہ ہے اولی کا وروازہ بندر ہے اور اس کی وجہ نہ کورہ عبارات سے قمن با تمیں نہایت ہی نہ کورہ عبارات سے تمن با تمیں نہایت ہی آ شکار اووا ضح ہیں۔

ا۔ اس آیت کریمہ نے یہ اصول دے ویا ہے کہ آپ عظیمی کہ آپ علیمی کے بارے میں ہر وہ کلمہ و لفظ بولنا حرام اور بے ادبی جس میں آپ علیمی کی بے ادبی کامحض احتمال ہو۔ ادبی کامحض احتمال ہو۔

۲۔ ایسے کلمات کئے والے کی نیت اگر چہ نے اولی و تو بین نہ مجمی ہو پھر مجمی ان سے احتر از ضر ور ی ہے کیے والے کی نیت اگر چہ نے اور کی ہے کیونکہ یہ فتنہ اور فساد کا سبب بنیں مے۔

ای آیت مبارکہ کی روشی میں علاء امت نے یہ اصول وضع کیا ہے کہ وہ ہر معالمہ جس ہے ذہن کمی بھی نبی کے بارے حقارت کی طرف جائے تو اسے عوام کے سامنے ہر گزبیان نہ کیا جائے کیونکہ بعض او قات ایک چیز کسی دور میں قابل احترام بعض او قات ایک چیز کسی دور میں وا بل احترام دور میں وہ قابل

عزت نہیں رہ جاتی۔ مثلاً رسالت بآب علی بلکہ اللہ اللہ کے ہر نبی نے بحریاں چرائی بیں ، بخاری میں حصر اللہ کے ہر نبی اللہ تعالیٰ عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ فرمایا:

مابعث الله سيا الأ.عى الغنم فقال اصحابه والت فقال نعم كنت ارعاها على فراريط لاهل مكة الله تعالى كے ہرنى نے كرياں چرائيں، محابه نے عرض کیا، یار سول اللہ اور آپ نے مجمی ؟ فرمایا بال میں نے بھی مقام قراریط پر کریاں چرائی میں۔ "مگر تمام اہل علم اس پر متفق ہیں کہ اگر تمسی دور میں بکریاں چرانا عیب و حقیر سمجھا جانے لکے جیما کہ ہمارے دور میں ہے تو پھر عوام کے سامنے مجالس میں تمی نی کے بارے میں بیہ بیان نہ کیا جائے کہ انہوں نے بریاں چرائی ہیں۔ امت کے مسلمہ امام جلال الدين سيوطي رحمته القد عليه رقمطر ازبين \_ رعى العنم لم يكن صفة بقص في الزمن الاول لكن حدث العرف بخلافه ولا سيتنكر فلك فرب حرفه هی نقص زمان بول زمان و می بلددور ملد . "ور اول من بمريال چرانا نقص و عیب نه تعالیکن اب عرف میں اسے احیماتصور نہیں كيا جاتا۔ بہت سے كام ايك دور اور ايك شهر ميں معزز ہوتے ہیں مکر دوسرے دور اور شہر میں اجھے تصور نہیں کئے جاتے۔ ( تنزیه الانبیا، عن تسفیتہ الانبياء، ٣-١١١)

شیخ الاسلام حافظ ابن حجر کی خدمت میں سوال آیاکہ بعضواعظین مجالس میلاد میں بیان کرتے ہیں کہ دائیوں نے عدم مال کی وجہ سے آپ کو حاصل نہ کیا اور آپ نے محریاں چرائی ہیں۔ کیا عوام کے کیا اور آپ نے محریاں چرائی ہیں۔ کیا عوام کے

سائے ایا کہنا جا کڑے تو آپ نے جو ابار شاد فرمایا:

یسعی لمر یکوں فطنا ان یحدف می النجر ما

یہ هم فی المحر عنه نقصا و لا یصره ذلك بل

یحب ہم صاحب فہم و شعور کو چاہتے کہ وہ کی

یحب ہم واقعہ کو بیان کرتے وقت ہم اس چیز، کو حذف کر

دے جس میں آپ علی کے بارے میں حقارت و

نقص کا شبہ بیدا ہونے کا خد شہ ہو۔ ایسا کرنا نقصان

دہ بی نہیں بلکہ واجب ہے۔

شخ ابن ابی مریم بیان کرتے ہیں کہ امام مالک رضی اللہ عند کی خد مت اقدی میں ایک سوال آیا کہ ایک آدمی نقیر کہا تو کہ ایک آدمی نے دوسرے کو بطور طعن فقیر کہا تو ایس نے جوابا کہا: نعیر سی مالفقر و فدر عی النبی مطابق المعم۔

" تونے مجھے فقر کا طعنہ دیا ہے حالا نکہ نبی اکر م علیہ اللہ نے بحریاں چرائی ہیں۔"

"ال مخص نے حضور علیہ کاذکر مناسب جکہ اور است مخص نے حضور علیہ کاذکر مناسب جگہ اور مناسب طریقت پر نہیں کیا لہٰذااس پریہ تعزیر نافذ ہا کی جائے۔"( تنزیہ الانعاء، ۲۳۵)

حضرت قاضی عیام نرقمطراز ہیں: و کذلک اقول مرلکم من غمصه او عبره برعایته الغنم.
"اس طرح اس فخص کو مزادی جائے گی جو آپ منایق پر بحریاں چرانے والا کہد کر طعن کرے۔"
علیت پر بحریاں چرانے والا کہد کر طعن کرے۔"
(الثفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ)

آپ علی صاحب فقر اختیاری ہیں اس طرح آپ کی دعا ہے "اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ محرکسی مخص کو عوام کے سامنے آپ کو فقیر و

مسکین کہنے کی اجازت نہیں دی جاسکت۔ امام زرکشی اور امام سبکی دونوں نے تقریح کی ہے:

انه لا یحوزان یفال که مین فقیرا و مسکین و تقیر کمنا "حضور علیقه کے بارے میں مسکین و تقیر کمنا جائز نہیں۔" (تسیم الریاض، ۲۳۳۱۔۳۳۳)

المن احسن اصلاحی اس آ عت مبارکہ کے تحت
"الفاظ سے متعلق ایک نفسیاتی حقیقت" کے تحت
لکھتے ہیں "الفاظ کے متعلق یہ نفسیاتی حقیقت المحوظ رہنی چاہئے کہ اگر ان کے اندر کوئی روح فساد موجود ہویا ہو یاستعال سے پیدا کردی کئی ہو تو پھر سلامتی ان سے دور رہے ہی میں ہے ورنہ ان کا زہر غیر مشعوری طور پر ان کے بولنے والوں اور سننے والوں مشعوری طور پر ان کے بولنے والوں اور سننے والوں کی شعوری طور پر ان کے بولنے والوں اور سننے والوں کی شعوری طور پر ان کے بولنے والوں اور شنے والوں کی شعوری طور پر ان کے بولنے والوں اور شنے والوں کو شعوری طور پر ان کے بولنے والوں اور شنے والوں کو شعوری طور پر ان کے بولنے والوں اور شنے والوں کو آئد تعالی نے لفظ کے اندر بھی سر ایت کر کے رہتا ہے۔ مسلمانوں کو اس چھوت سے بچانے کے لئے اللہ تعالی نے لفظ "راعنا" کے استعال کی ممانعت فرمادی۔" (تدبر قرآن، ۱۵۱۹)

جب ہر جگہ غلط الفاظ کا زہر سر ایت کر کے ذبن کو برباد کر دیتا ہے تو پھر حضور علیہ الصلوة والسلام کے بارے میں حد درجہ احتیاط ضروری ہے، اگر نہ کورہ تحقیق جائزہ کی طرح غلط اور گتا خانہ عبارات کو بڑھ لکھ کر اشمیں صبح ثابت کرنے کی کوشش کی جائے تواس سے ذبنون پر جوغلط تاثرات کو شش کی جائے تواس سے ذبنون پر جوغلط تاثرات مرتب ہوں کے دہ کسی صاحب شعور و نہم سے مختی مرتب ہوں کے دہ کسی صاحب شعور و نہم سے مختی نبیس، خصوصاً "جب کہ ان عبارات کو بطور عقا کہ بیان کیا جائے۔

سم - اگر امتی سوره البلد کی آیات کوبی سامنے رکھ کے تومعاملہ حل ہوجاتا ہے، الله رب العزت کا ادشاد ہے: لا اقسم بھذا البلد وانت حل بھذا

البياد

"میں اس شہر کی قتم کھاتا ہوں، اے حبیب آپ! اس میں رہتے ہیں۔" (البلد۔ا۔ ۳)

جب الله تعالی حضور علیه العملوة والسلام کا خالق و مالک ہوکر آپ کی خاک پاکی قتم فرماکر رہا ہے توامتی کو آپ کے اوب واحترام کاکتناخیال رکھنا چاہئے۔ یہی بات حضرت شاہ عبد الحق محدث و ہلوی نے یوں بیان فرمائی کہ بظاہر یہ معالمہ نہایت ہی شخت و مجیب ہے کہ الله رب العزت آپ کی خاک شخت و مجیب ہے کہ الله رب العزت آپ کی خاک باک قتم اٹھائے لیکن اگر غور و فکر کیا جائے تو معالمہ براہ اضح ہے۔

و تحقیق این تخن آنست که سوگد خوردن دخر ت بالعزت جل جاله بچیز که غیر ذات و صفات بود برائے اظہار شرف وفضیت و تمیز آن چیز است نزد مر دم و نسبت بایثان تابد انند که آل امر عظیم و شریف است نه آنکه اعظم بوی تعالی۔ "اس بات کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات و صفات کے علاوہ کسی کی قتم کھاناس لئے نہیں ہوتا کہ وہ شے اللہ تعالیٰ سے بری اور عظیم ہے بلکہ حکمت کہ وہ شے اللہ تعالیٰ سے بری اور عظیم ہے بلکہ حکمت یہ بوت ہے کہ اس شے کی اللہ تعالیٰ سے بری اور عظمت کو واضح کیا یہ بوت ہے کہ اس شے کی اللہ تعالیٰ سے بری اور شے کیا بری قدر و منز لت ہے۔ "

(مدارج العوقا، ۲۵)

اب آگر کوئی آپ کی شان اقد س میں جو جاہتا ہے، کہتا ہے اور نشاندی کرنے پر باز بھی نہیں آتا، فحث جاتا ہے بلکہ ایسا کرنے والوں سے دفاع کرتا ہے توخود سوچے اس کا کیا حال ہوگا۔ '

امتی کا فرض: - آن ارشادات ربانی کے بعد ہر

امتی کافرض ہے کہ وہ ہر گز ہر گزند تو خود ایک بری
داہ چلے اور نہ ہی ایک راہ اختیار کرنے والے کا ساتھ
دے اور نہ اس سے دفاع کرے۔ قرآن نے کی
مقامات پر اس بات کو بھی واضح فرما دیا ہے کہ ہم
الی بری راہ اختیار کرنے والوں کا ساتھ دینے اور
ان ہے دفاع کرنے والوں کو بھی انہی میں شار کر
کے دوز خ میں ڈال دیں گے۔ ایک مقام پر فرمایا
یاابھا الدیں امنوا لا تتحدوا الکفر علی
واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی
الابمان و می یتولھم منکم ماولنك هم
الطالمون۔ "اے ایمان والوں والدین اور بھائیوں
الطالمون۔ "اے ایمان والوں والدین اور بھائیوں
میں سے جوابیوں کے ساتھ دوستی لگائے گاوہ ظالم
میں سے جوابیوں کے ساتھ دوستی لگائے گاوہ ظالم
موگا۔"(التوہ۔ ۲۳)

دوسرے مقام پر فرمایا: ولا ترکنوا الی الدیں ظلموا فتمسکم النار۔ (حود، ۱۱۳) "ظالم کی طرف میلان در کھوورنہ تمہیں آگ اپید میں لیے میں کے لیے گی۔"

توامتی کا یہ فرض ہے کہ اگر کوئی اسے متوجہ کرے کہ تیری فلال عبارت اور مخفتگو میں اللہ رب العزت یاس کے حبیب عباد کی توجین و ہے اولی ہے تواسے فی الفور بدل ڈالے کہ ب اس کے متبادل الفاظ بتا کیں، میں اہمی بدل دیتا ہوں۔ کیونکہ معالمہ کسی کاذاتی نہیں بلکہ القداور اس کے حبیب کی بارگاہ کا ہے کہ ان کی تعظیم اور ان کے صبیب کی بارگاہ کا ہے کہ ان کی تعظیم اور ان کے سامنے تواضع بی ایمان ہے اور ذر اسا تکبر کفر ہے ماور اگر کسی مخفل کے اندر یہ جف بہ واحماس نہیں تو اور اگر کسی مخفل کے اندر یہ جف بہ واحماس نہیں تو اور ایس کی خیر منائے کیونکہ اس کا معنی یہ ہوگا والے ایمان کی خیر منائے کیونکہ اس کا معنی یہ ہوگا

کہ اس کے الفاظ کی عزت، اللہ اور اس کے رسول کی عزت ہے(نعوذ باللہ) بڑھ کر ہے۔

مذكوره عبارات كالمعامله : اگر كوئي مخض ند کوره آیات قرآنی کی روشنی میں عناد و تعصب کی ی ول و د ماغ سے ہٹا کر اس عبارت کو پڑھے تو وہ محنوس كرے كاكم ايسے إلفاظ و كلمات اور انسان ' دوسرے انسان کے نارے میں استعال کرنا ہر گز بند نہیں کرے گاچہ جائیکہ کوئی امتی اینے آقا کے حضور ایسے کلمات کے اور اگر کسی کواس بارے میں شک اور اختلاف ہے تو وہ عملاً ایسے کلمات سمی دوسرے انسان مثلاً استان والد یا تمسی مجمی معزز متحض کے بارے میں استعال کرنے میں جھیک کیوں محسوس کر تاہے؟

مثلاً اشر فعلی صاحب تھانوی کی عبارت ہی لے البجے۔ اگر آب اے رسول اللہ علیہ کے بارے میں ورست کہتے ہیں توایئے کسی چنخ الحدیث کے باوے میں ایسی عبارت کا کتبہ بنا کر اس کے کمرہ میں آ ویزاں کر کے تو دکھائیں! آپ ہر گزایبا کرنا پسند ۔ کو سیح ٹابت کرنے والا مخص خود غور تو کرے کہ وہ مبیں کریں ہے، افسوس صدافسوس کہ آج کا امتی بہمبیں اس فتنہ کو ہواتو نہیں دے رہا؟ اینے مولوی کی عزت کے لئے لڑتا ہے۔ نہیں لڑتا تورسول الله كى عزت كے لئے تبيس ير تا كاش ذ بن الله اور اس کے رسول کی محبت میں اس طرح متغرق ہو جائے کہ ان کی عزتوں بر ہر عزت کو قربان کرتے ہوئے خوشی محسوس کرے۔

اہم نوٹ ۔ مولوی یجیٰ صاحب کے ذہن میں اگر اللہ تعالی کے حبیب علیہ سے درہ مجر مجی عقیدت و محبت ہوتی تو وہ ہر کزایہے لوگوں کو اینا اکا برنہ بناتے اور نہ ہی ان سے و فاع کرتے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بعض علماء د بوبند نے توان عبارات کو پسند نہ کیا جیسا کہ محترم علامہ کو کب نور انی میا حب او کاڑوی نے خوب وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے مکر مولوی کی نے ان علماء ديوبند سے و فاع اسے و مد لے ليا۔ حالا نکه بحثیت یک دویے دار امتی اور مسلمان ان کا فریعند بد تھا کہ وہ الی غلط عبارات پر ڈیٹے والوں کاچد کرتے ہوئے کہتے کہ ناموس رسالت کی خاطر علماء کو توبہ کر کے اپی معترضه عبارات بدل وين جائب تعين تاكه روز قيامت رسول الله علية كسامن ووسر خرو موت

یہاں ایک بات ہے مجمی قابل توجہ ہے کہ ہند وستان کی سر زمین یمی وہ معترضہ عبارات ہیں جن کی وجہ ہے مسلمانوں میں افتراق وانتشار کی ایس آگ تکی جو آج تک شندی نه موسکی دایی عبارات

الله تعالی ہم سب کواٹی اور اینے جبیب علیہ کی تجی محبت اور اد ب و احترام کی توقیق عطا فرمائے اور ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے جو انے اکابر کی عزت کی خاطر تو لڑتے ہیں لیکن انہیں رسول اللہ علی عرت کا جمی خیال نہیں آیا۔

ជាជាជាជា



Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

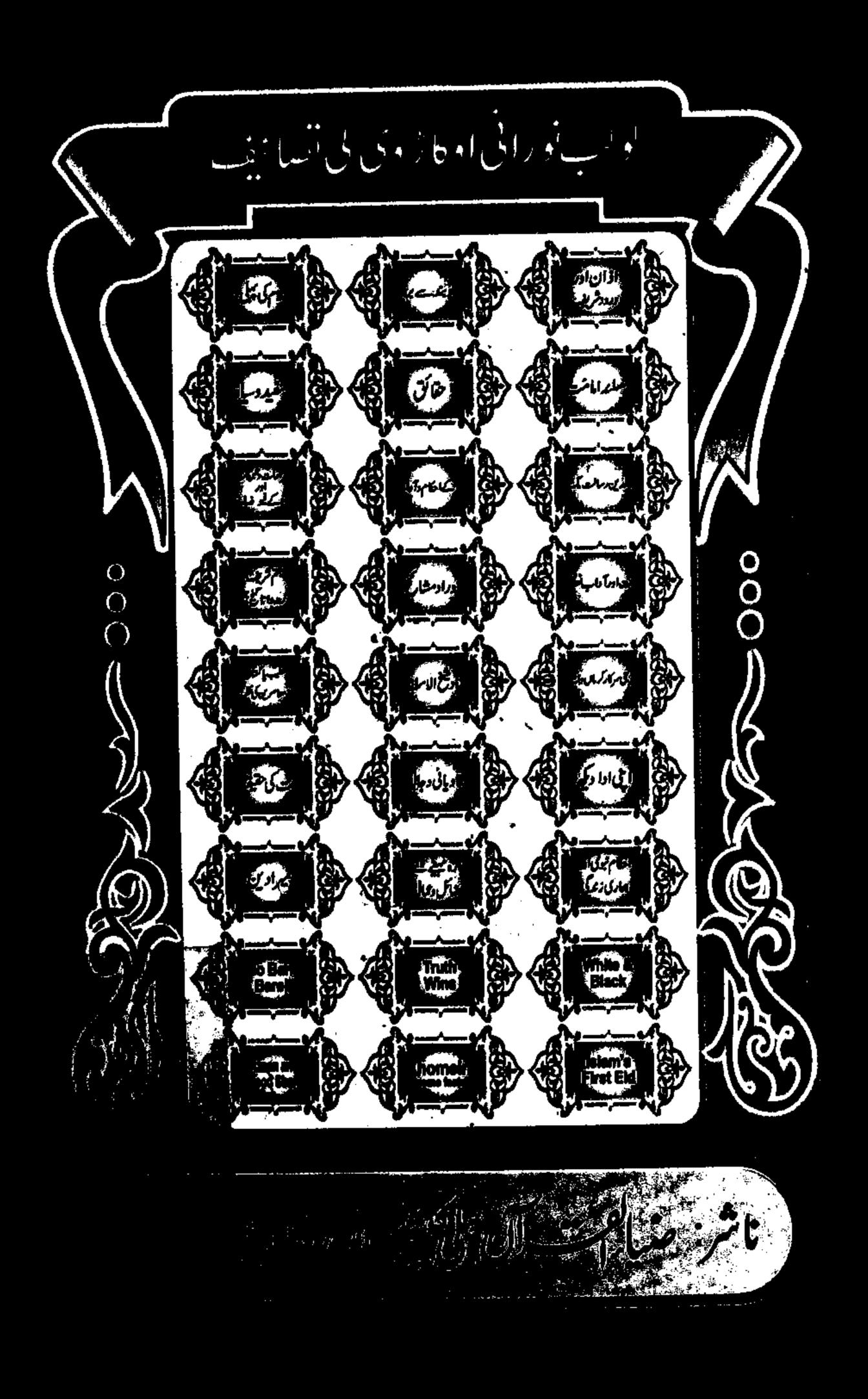

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari